

#### جله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

پیام کلیم علامه السید ذیشان حیدر جوادی کلیم حجفر مرز الکھنوی اعت ستمبر 1993ء ایک منرار ایک منرار تنظیم المکاتب گولہ کنج لکھنو (انڈیا) اے ۔ بی سی پرسی دہلی

نام كتاب شاعر كتابت سنه طباعت پهلااڈبیشن ناش مطبوعه صفحات

#### ملنے کے پتے

ن دفتر تنظیم المکاتب به گوله گنج کفتو مه ا استدا نوارالعلوم به مرزاغالب روڈ - الدآباد

🔵 جامعه جوادیه ، پرېلادگھاڻ ، ښارس

مولانا سیدانیس انحسن صاحب قبار ۱۸ نوستوکت سو ساکشی اور درجی بل رود - دو گری بمبئی

مولانامحدعلی آصف صاحب قبله ، غازی پوردا کخایگر گواف با خطفز گر

و جناب غلام علی گلزار صاحب ،حسن آبا درعنا واری سنزگریشمیر

#### قال الله تعالى

لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرًا وانتصروا من بعد ماظُلِمُوا وسيعلم الذين ظَلَموا إيّ منقلبٍ ينقلبون ه

#### باسميسبحانه

# عرض تظلسيم

کلام کلیم ، اور سلام کلیم کے بعد

" بيام كليم" جناب كليم الآبادى كاتمسرا مجوعه كلام ا در صدرا داره علامه ويشان حيدرجوا دى منطلاً كى ايك سوس

زیاده تصنیفات میں جدید ترین نصنیف ہے ۔ خدا کرے یہ اسلم

اسی طرح جاری رہے اور نظم و نشر دو نوں بہرہ مند ہوتے رہیں ۔

بیام کلیم بھی گذمشته شعری مجبوعوں کی طرح قصاله ، منقبت ،

سلاموں اور نوحوں پرششل ہے ہماری مجلسوں اور محفلوں کی ضرورت اور تو م کے سلے قیمتی ستحفہ ہے اوارہ علامہ موصوف کی دیگر تصانیف کی

طرح اس کی اشاعت کا شرفت بھی حاصل کررہاہے۔ یا رگاہ اللی

میں دیاہے کہ مالک حقیقی علامہ موصوت اور تنظیم المکاتب دونوں کی

مساعی کوقبول فرمائے - اور تحترم ڈاکٹرسیداسد صادق (نیوجرسی) کوا جرجزیل عنایت فرمائے کے ایکوں نرایش وال و مدور کراند ما اُٹوں

کو اجر جزیل عنایت فرائے کہ اتھوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے ابھا آتیاب کے لئے اس مجوعہ کی اشاعت میں بھر پر تعاون فرمایا ۔

والشكام

سكرييرى

فهرست

2 rr l-11 r10 l-r0 r22 l-r12

m. m 1729

mr2 1-4.0

عرص هیم عرض شاعر نعت بیغیبر قصائد دمنقبت سلام نوحہ جات منظومات

### عرضشاعر

عزیدان کوامی ! یمبراتیسراا در شائد آخری مجوع کلام ہے جو آپ حضرات کی ضدمت میں پیش کیا جار اکے ۔ تین چار سال کے اندرتین مجوعهائ قصائد وسلام كامنظر پرآجانا مولاكا وه كرم ب حبس كا آجيات شكرته ادا نہیں کیاجا سکتاہے اور بیٹیک اس کے حرم میں کو نئ کمی اور کوتا ہی نہیں ہے ۔ ساری کوتاہی اپنی تنگ دامانی فکرمیںہے ادر اسی بنا پراس مجوعہ كوآخرى تصوركيا جار إب كتصنيف وتاليف كمشاغل في اس قدر مصروت کرایاہے کہ اب فکرسخن کا موقع ہی نہیں متاہے اورسچی بات یہ کرمیرے کلام میں فکرسخن ہے ہی نہیں کراس کے بارت میں یہ معذر سے ک جائے کر موقع نہیں متاہے ۔ آپ تقین کریں کہ اس پورے مجوعہ میں شائرہی چندا سے اشعار ہوں جن کی تخلیق کے لئے کرسی یا فرش رہ بھیکر تا ويرعب لم استغراق ميس غوط لكانا پرا بويا بستر پركروليس بدلنا پري ہوں - سارے استعار طرین ۔ میں اور ہوا ای جہاز کی تنہا کیوں کا نتیج ہیں۔ گویا کریپی اشعارمبیرے انبیس نہنا ٹی بھی ہیں اور میبرے مولا کے اس کرم کامظهری که وه و بال بھی جبر بانی فراتے ہیں جہاں کو ای خیریت يوچينے والا بھي ہنيں ہوتاہے -وعایہ ہے کہ حبس طرح یہ اشعار بیہاں انیس تنہا کی بن کرمنظر عام پر

آئے ہیں۔ اسی طرح قبر کی تنہائی میں بھی انہیں ومونس کی سکسی سلمنے آئیں اور کرم پرور دگارسے امید سبی ہے کہ بیکلام انشا والٹرفواں بھی کام آئے گا۔

ضراکا شکرہے کہ اس نے موزوں طبیعہ عنایت فرمانی ہے اور میں بعض اوقات نشرا ورنظم کے سکھنے میں زیادہ فرق محسوس سنیں کرتا ہول کین اس سے زیادہ شکراس امرکاہ کراس نے اس صلاحیت کوضیح راستہ پرتگادیا ہے ورند دنیا میں بے شارا سے بے توفیق شاعر پائے جاتے ہیں جضوں نے برکر دارمعشوق یامعشوتد کی مرح سرائی میں ساری زندگی صر كردى ہے اوراہنے سامعین كے صنسى خد بات كو الجهار كرغلط راستر پر نگا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے اور اسی بنیا د پر انھیں اپنے دور کاعظیم مو شاعراورا ديب ايم كيا جانام - نيكن ان بنست افرادكو ايك شعرهي سلى معصوم کی مرح میں کھنے کی توفین ہنیں ہوتی ہے اور کبال بے جیا نی یہ مغدرت كرتيب كرمين قصيده كاشاع بنيس بول - ان بيجارول كو يهى خبرنېي ب كرقصيده كاشاعر بنا تونيق الهي چا مهاس - اس كيك شكوه الفاظ وحفظ مراتب عظمت علم وعرفان دركار سب و و مكو في ر کر چاپ شاعری نہیں ہے جوبرلی کا بازار بنارس کی سحرا ور كفنوكى شام ديم كرتيار بوجاك - اس كيك تابون كامطالعه كرنا برتا ہے - ذہن ودماغ کی تطبیر الرتی ہے - اپنے کومدوح کے کردا رسے مِم آہنگ کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کرتصیدہ کا ایک واقعی شعرمنزل

بن پرامائے۔ میں نے ایک موقع پر ا دباروشعرا رکوام کے مجمع میں یہ بات میں نے ایک موقع پر ا دباروشعرا رکوام کے مجمع میں یہ بات

کہی تفی کہ ادبی دنیاسے تصیدہ؛ سلام ، مرتبہ جیسے اصناف کو کال
دیا جائے توا دب ایک بے ادبی اور بہ تہذی کے سواکھ نہیں ہے ۔
کس قدرا نسوسناک بات ہے کہ ہمارے اردوا دب کے ماہ و مہر
اپنی زندگی نسائیات پرصرف کر دیں یا خمریات پروقت کا ایک بڑا صعبہ
باغ دہبار کی تعربیت میں برباد کر دیں ادر دو سراحصہ عشق ومجبت کے
فضائل میں اور اتفیں اصلاح معاشرہ کا خیال بھی نہ آئے بلکہ کوئی
اس راہ بیں قدم بڑھائے تو اسے الوبی دنیاسے برخواست کر دیں اور
کمال بے غیرتی یہ اعلان کریں کہ ان اصنا من سخن کا ادب سے کوئی قبلت

ادب ابتدائی مرحله میں جا ہلیت زدہ تھا۔ اس دقت ساقوں تصائر عورت ، گھوڑے ، اونٹ اور تلوا ریا شراب کی نذر ہوگئے تھے توبات سمجے میں آنی تھی لیکن اب تو دنیا ترقی کرچکی ہے۔ انسان تعلیم یافتہ ہو پچاہے ۔ شاعر کو حالات زمان کا علم ہے اور وہ ماحل کی کجز تنا ری کو دکھے رہاہے تواس کی غیرت کس طرح گوا را کرتی ہے کہ ابنی فنی صلاحیتوں کو جہل نظوں یا گافوں پر صرف کر دے ۔ صرف اس لئے کہ اس طسرح عوامی شاعر کا لقب مل جائے گا اور فلم اند مسطر پزسے کو کی معاہدہ ہو جائے اور زندگی آرام سے گذر جائے گ

کیا اس سلمان کی نظرین صرف یہ جندروزہ زندگ ہے اورکوئی دوسری زندگی ہے اورکوئی دوسری زندگی ہے اورکوئی ام شاعری اور ادب رکھتاہے ۔ یا در کھئے روز محشر دور نہیں ہے ۔ ہرایک کو اپنی فکر کا حساب دینا ہے ۔ آج جنھیں قوم نے ادبیات کا جہرو ماہ بنا دیا ہے۔

کل انفیں کو جنم کا کندہ بننا پڑے گا کہ انفوں نے تومی دھا ہے کارٹ غلطی کی طوت مورد یا ہے اور الک کی دی ہوئی بے بناہ صلاحیت کا بالکل غلط استعال کیاہے۔

موقع غنیت ہے۔ ہارے باشور شعرا داس کتہ کی طرف توج دیا ہ ما بلیت زدہ شعرا دکی تقلید کرنے کے بجائے فکری سیدان میں فدم رکھیں ، قرم کی اصلاح کریں۔ معصوم کر دا رول کی تعرفیت کریں ۔ غلط روش پرتنقید کریں ۔ معصوم کر دا رول کی تعرفیت کریں ۔ غلط روش پرتنقید کریں افتی افتی ادب افراد کے سرتسلیم خم مرتبہ گوشعرا دکی عظمت کے سامنے سارے بے ادب افراد کے سرتسلیم خم ہیں اور جس طرح اقبال کو مبر حال شاعر مشرق تسلیم کرلیا گیا ۔ خدا کا شکر ہیں اور جس طرح اقبال کو مبر حال شاعر مشرق تسلیم کرلیا گیا ۔ خدا کا شکر اور ان کی خطمت نے کسی فلمی منون کوم ہے اور نرکسی منفیہ کی آواز کی ۔ اور ان کی خطمت نہیں اور اس کی امراد سے قبول عام کی سندھاصل کرتی ہے ۔ اس پر بر آتی ہے اور اس کی امراد سے قبول عام کی سندھاصل کرتی ہے ۔ اس پر برکسی فلمی ہیں دکا احسان ہے اور نہیں وقاصدا و رمغنیہ کا ۔

رب کویم بهارے باشعدر شعرا رکرام کو اس درول کے محسوس کرنے کی توفیق دے اور انھیں اس راہ میں قدم آگے بڑھانے کی سعادت عطا فرمائے۔

ایں دعا ازمن وازجر جباں آئین باد

كليم الهآبادي

# نعت مرسل عظم

كون جانے كس بلندى برمرے سركار ہيں سب جهاں مجبور ہیں یہ احب شدمختار ہیں کہدویہ اُن سے جوحق کے طالب دیدارہیں حق سے ملنے کے مدینہ ہی میں یکھ آ ثارہیں اساں والے بھی کرتے ہیں مدبینہ کا طوات عش اعظم سے بھی اوسینے یہ درو دیوارہیں كبول نه الكھول سے لگا ئيں ہم مدينہ كى رميں اس بہنود سرکار کے قدروں کے بھی اثار ہیں شکرخان مهم درسسرکار پر شنها نهیس آساں والے بھی استادہ بیس دیو ارہیں آساں والوں کی کل او قات دکھی ہے ہیں گهرمیں نوکر بیں تو دروا زہ پر چو کید ارہیں

# مقام مصطفيا

بلند ہوتا نہ کیسے مقام احمر کا أَحَدُكَ نام سے كال بے نام احركا فلك نے رکھا ہے نعلین باک كوسرر كياب عشف يوم احترام احركا بشرزمیں پر ملک رک گیا ہے سدرہ پر ضایا توہی بتااب مقام احکر کا اب اس سے بڑھ کے بشرکاع دیج کیا ہوگا ہواہے عرش ضرابہ قیام جسمہ کا تفانور فاطمئه زهرا وستسيدمعراج بلاسبب نه تفا در رسلام احمكا وه کیسنے سنگ تواللہ مارمیت کے ضدا کا ہوگیا جو بھی تھا کا م اسمدکا

یر بھی ہے سرکا رکے گھر کا اک ا دنیٰ معجزہ اس گھرانے میں سیمی سرکا رہی سسر کا رہیں کیا کہوں سرکا رکی عظمت کی منزل ہے کہاں اِن پهجو قربان ہیں وہ حیث در کرارہیں كوبظام رقبراقدس برنهين جلت اجراغ غورسے دیکھو تو کھیسے انوارسی انوارہیں ہم نے ویکھا ہے مدینہ میں قیامت کا سا ل سنتے منے اک دوسرے کے پاس نورونارہیں قبرتک جانے کی یا بندی سے چلتا ہے بہت، کھرانی وتسمنی کے آج سک آ شارہیں ب اسی شهر مدینه میں وہ سیدا ن احد کوہ پرجس کے بڑے اصحاب کے آثارہیں مسجدیں توہیں بہت میدان خندق میں مگر فاستح انظم فقط اک حیث رکر ارہیں سم سے بیلے کیوں نہ آجاتے مدیث ہیں کلیم اک زمانے سے وہ ان کے طالب دبیرا رہیں'

### نعت مصطفے

جہاں میں وہ ازل کے حسن کا آئینہ داراً یا كرحس كو د كيه كرخود خالن اكبر كو بياراً يا حبيس الساكه أس كحشن بروسف بعبي بوقربان اُسی کے عکس مُرخ سے حسن یوسف پر تکھا رہ یا ده حبس کی زندگی تھی اک منو نہ حُسِن سیرت کا وه جس کی بندگی سے بندگی کا اغتبار آیا فرشتے اب اُسی کے نام کی سبیح پڑھتے ہیں وه بن کراس کمال خسن کا آئینه د ا ر آیا کئے تھے جستجو میں جس کی کوہ طور تک موسیٰ مدسیه مین نظر ہم کو وہ نور کر دھ کا را یا زماً نه مضطرب تقاآ ومیت محو گریدتھی وہ آیا تو جیاں کی بے قراری کو قرار آیا

زمیں بید دین خداکس طرح نہ ہوقائم نظام، حق کا ہے اور انتظام احترکا قدم کو ہم زبوت بیالتی ہے معراج بنے توکوئی حقیقی غلام احسے مدکا امیں نہ ہوتا آگر عرش کبریا کا کلکی مر تو ہوتا آج یہ قرآن کلام احتر کا

K

قطعالي

بیٹھونی کے پاس ہو فسسرمان چاہیے جاؤعلی کے پاس جو ایمان چاہیے اواز دے رہاہے بہاں کو مہر صیام زہرائے گھریں آؤجو فسسر آن چاہیے

# معراج

اتناشرت ہی کافی ہے اس رات کے لئے بیرات تفی خب را کی ملاقات کے لئے سوچوه ذات ټوگی بھلاکس قدربلبند تتخلیق کائنات ہوجس زات کے لئے الشرنے بیجائے رکھا نور فاطمٹ معراج میں رسول کی سوغات کے لئے نام رسول نقش کرو اپنے تعلب پر تعویزیہضروری ہے آفات کے لئے قربانی رسول نے ثابت یہ کر و یا ویتے ہیں جان اہل شرف بات کے گئے صد شکر جب سے کی ہے غلامی رسول کی ماتا نہیں ہے وقت خرا فات کے لئے

سمجر خاک پاہم نے بنایا آنکھ کا مسرمہ مدینہ کی طرف سے جب بھی آٹر کر غبا را یا فلک پر کا ش کو تی عیسی دوراں سے کہدیتا وہ جس کا مدتوں سے آپ کو تھا انتظار آیا ہوا محسوس جیسے آیا ہوں معراج سے والیس مدینہ میں کبھی دو چار کھے گرشکذ ا ر آیا مدینہ میں کبھی دو چار کھے گرشکذ ا ر آیا کہ کر سکو کہ خاکن میں جب بھی آیا ذکر جلو کہ خاکن زباں پر نام مجبوب خدا اب اختیار آیا

# ينهسر

جب بھی ظالم نے تھجی مہم پر اٹھایا ہتھر بن گیا رحمت معبو د کا سایه پتھر حت نے جب چاہا تو ایسا بھی بنایا پتھر ہوگیا رتبہ میں تا جوں سے بھی بالا پیمر کون کہتا ہے کہ ہوتا نہیں گو یا نتھر دست مرسل به تو بره سکتاب کلمه بیمر نتق دیوا رحرم ہے مرے دعویٰ کا ثبو ت نوب بہجا نتاہے ابین پر ایر بیھر سبت حق نے بناڈا لاہے خال کاحرم ورنه تفا مکه کا پیسب را علاقه پھر بإجره سے کوئی تبھر کی کرامت پونچے ۔ ایک تطره کے عوض دیتاہے جیتمہ بتھر

انعام کا تواہل نہیں ہے مگر تے لیم آیا ہے آل پاک کی خیرات کے لئے



تطعي

و قت پڑنے پیرا ما مت کی گو اہی و پدے جیثم ناریخ نے دیکھا ہے اک ایسا پتھر چشمایال نے اک ایسی بھی کرامت دکھی تطره آب سے بہید ایہو حکیت بتھر چومتاب مجمی انسان اسی تیمسرکو ىب انسا سى كى مى دىتاب بوسى بتھر مجمی کھے لوگ بنا دیتے ہیں جب اس کو ضد ا صرت بن جانے یہ دوزخ میں ہے جاتا تچھر و پھیے میں یہ بیہا ڑوں پر تنظب را تا ہے میربھی ہوگا نہیں انسان سے ا و نچا پتھر اپنے دامن کے نزانوں سے یہ نبتاہے غنی بخل کر اہے تو کھا تا ہے ہتھوڑ ا پتھر داستان جنگ احد کی نه مورخ بتلا نیس غورسے سننے سنائے گا یہ قصبہ بتھر جکہ ساتھی کوئی میداں میں تہیں رکتا ہے ول سے دیتا ہے تبہیت رکو سہارا پتھر

سرا تھائے نہ بھلا کیسے صفا اور مروہ بن گیا حق کی کر است کا نموینر بتھر مسئله تفاكه استظمس طرح د بوارحرم بہرا مدا دنبی خسلدسے تا یا بتھر میر حفاظت کے لئے آیا جو غیبی کشکر وه تعبی ہتھیا ر کوئی لایا تولایا پتھر سارے عالم کے مصلیٰ کا شرف پاتاہے رکھتاہے سینہ پرجب نقش کف یا بتھر کیسے اسلام نبی نبتا نہ تبھے۔ کی لکیر منبيراةل اسلام بناتها بتمر بهینکتا تھا کوئی کا فسسر جونتی کی جانب اصل میں عقل پر کفّا رکی ٹرتا بچھر شرط بس یہ ہے کہ ہوسنگ در پاک رسول ا كي تعجب هي كم بوقابل سحب ده يتمر کی جوغداری نئی سے تو یہ پائی ہے سزا بن کے تبوں ہی شیطان سرایا پھر

غرت بیا ہو اکشتی سے جودی گھہری دیتاہے اہل سفین۔ کو طفکانا پتھر اصل نسبت ہے ہیں زمگ کی قمیت کو لی پوسه دینے کا سنرا و ارہے کا لا پتھر کام آجاتی ہے سینہ کی حرارت یو نہی جیسے جیگا ری سے کرتاہے اُجا لا پتھر سنگ اسو د کومسلما ں کھے بے سودوزیاں اس جیبارت کا بھی لے گانتھی بدلہ بتھر ببروال نركيون قبله وكعبسه بن جاك بیت سے مل کے جوبن جا تاہے قبلہ بتھر چندلوگوں نے بیاٹروں کوبھی بدنام کیا کیوں نہ تاحشر طیسھ آن کا بہاڑہ بتھر کیوں نہ تھوکے کرامات بیاں کرتا ڪليو راس آتاہے کلیمی کو ہمیشہ پتھے۔

N

### مدح مولائے کا منات

اگرشاعر کوئی مداح حیدر مونهیں سکتا تو پير فردوس بي س کاونځ کهرېو منېي سکتا نہیں کہتا بشرد نیاسے برتر ہو نہیں سکتا مگرنفس خداسے کوئی بہتر ہو نہیں سکتا ر تعجب کیا جو کوئی مثل دیرر ہو نہیں سکتا ک قطرہ توسمندر کے برابر مونہیں سکتا جوهم بانی اسلام کاسب ربونهیں سکتا وه نبت احرم مرسل كالبمسر بونهي سكتا اگرنبت رسواح كبريا جزء رسالت ب تو تو کیزا اہل وا ما دیمیت رمونہیں سکتا سرید کهه کرسم نے تھوکر مار دی ارباب و نیا کو غلام مرتضنی غیرون کا نو کر ہو نہیں سکتا

## ميراعلي

سه ہے بظاہر خانہ زا د کبریا میرا علیٰ اصل میں ہے دہر کا قبلہ نامیراعلی سر حبكه ب اس كازجه خانه بريٌ للعالمين کیوں ناہوتا دو جہا س کارمنامیراعلی س زوالعشیرہ سے غدرنجم کارشتہ دیکھئے ابتدامیراعلی ہے انتہا میراعلیٰ فانه کعیه سے کے ریرد که اسرار تک جلوه گرسېسلسله درسلسلېمېراعلی غیر مکن ہے کہ وہٹے زندگی میں اسکاس ومبرس بن جائے جس کا آسرامیرا علی سر سم نے ماناجنگ میں تھے سیکٹروں مردجواں سب فتى تھے ۔ صرف تصااک لافتیٰ میرا علیٰ

جناب میثم تارنے اپنایا تھے جس کو فدا شا برے اسسے اونجامنبر بونہیں کتا سر شبهرت کافساندسیماتنابی سمجین كهراك راكب دوش بميشر بونهين سكتا وهب كى آكھ ميں آجائيں آنسوسانے ورسے وه يارغار بوسكتا هي حيدر مونهيس سكتا جوجهوثون يرنكرسك مولعنت برسرميدان صحابی ہوتونیفس سمیت سر سو تنہیں سکتا جود نياميں پلاسك نه بوقاتل كو بھي شرب بروز حشروه ساقی کو تر پونهی سکتا سر سسی را رکو دیدین علم اسلام کا حضرت! كابان بزولول سي فتح خيبر بونيسكتا ر پیدست میدر کرارکی تاشیب رتھی ور نہ درخيبركل ترسيسبك تربونهين سكتا طوان خان کیم کریں مولودسے مسط کر يكلف برطرف ممس يا چيكر مونهي سكتا

### مرح مولائ كائنات

فداکے گھرکا یہ منظر بھی کیساکیف پر ورہے نتی کعبہ کے باہرہ وسی کعبہ کے اندرہے مرے مولاسدایوں اوج پراپنامقدر ہے جہاں سرکار کا درہے وہیں اپنا جھکا سرہے عجب كياه وأكرا فلاك سے اوسنجا تراكھ سے یہاں رضوان درزی ہے بہاں جبرل نوکرہے ہے بهاں آیات نازل ہوں وہ مولاآپ کا گھرہے نبی بهرسلام آئیں جہاں وہ آپ کا درہے على كوكركے بيداا ہے گھريں كهديا حق نے مبارک ہومرے بندے مراکھ تھا نزا گھر ہے ولادت فسمتى سوداب اس بين بس بني جات على سياموك كعبيس يه أن كامقدرب

۔ حس یعظمت رینزاروں تخت شاہی ہون ثار دے گیا اسلام کووہ بور بیرمیراعلی کون لاسکتاہے دنیا میں بھلااس کاجواب حوزرتیغی سجده محرشیا میراعلیٔ س تاابددین رسول حق رہے گا سسر طرو اس قدراسلام كوخول وكي ميراعلي ا سركاسك بلين سرهكاسكانهين سرنبين سكتاكهبي اليبي خطا ميسرا علي بركيا كراب مسلمانو خفا ميسرا عليً حاكم شامي كالجحه نام ونشال متمانهي زنده جاوید تیکن ہوگی سیرا علیٰ میرے اس دعویٰ کا شاہرہے کیم کسریا م انهيراشام اورنور ضداميراعليّ

عبادت اورضيافت كامواس فرق يول روشن جے سے سب کے لئے دیوار جہاں کے لئے درہے بهن نے سجایا طاق کعبہ میں خب دا کہہ کر علی نے توٹر کراس طرح بھینیکا جسے تبھر ہے لسان اللركم عنى حرم ميں بول ہوئے روشن چوآن ہے بی کے ول میں وہ حیدر کے لب پہم وه عيسي ہے كرے جو دہديس الجيل كا دعوى سادے جوصحیفے سب اُسی کا نام حیگررہے لیکن جب مصال حیاری اک محشر ہوا بریا ہں اس دعویٰ کے دوشاہدیہ اژ درہے وہ خیبرے على و ديچه كر دوش نبى پرسب پيكا را كه شجروہ ہے مثریہ ہے۔ بنی تن ہے علی سرہے عدالت يرعلي كي كلهُ اثر در بهي ب سف بد كي بي اس طرح لكوف كه مرككوا برا برب - ابطاب إمسلات سرم كرتج بين خادم خدا کا شکرے وہ بھی تھارے لال کا گھرہے

نسبتول سے جوز مانے میں سنے سنتے حاکم وه کھی اب پوسچےتے ہیں ہم سے کنسبت کیاہے جن كوسسركار كاليس الفيس مم سسريه بيهائيس يركبي سنت ہے تو فرمائيے برعت كيا ہے كم بكابوا ابوطالب جوننيس بيرمومن ان کے فرزند کی کعبہ میں ولا دت کیا ہے خان عن مي مل جائے ولا دت كاشرف ينبير ب جوتضيلت توفضيلت كب ب وشمنی آل سے کی ہے تو ملاسے یہ طو ق شيخ جي خوب سمجھے ہيں كەلعنت كيا سب حيد آيات خدا، چند ا حا د بيث ر سو ا اس تلاوت کے سواا ور مری مرحت کیاہے



### مدح مولائے کائنات

ہم سے مت پوچھے حیرر کی جلالت کیا ہے کاپ بتلائیے کعبہ میں و لا د ت کیا ہے غیر معصوم کو بھی آپ بناتے ہیں ا ما م یہ تو تبلائے اللہ کی سیرت کیا ہے ہم سے مت کئے بنی سے سر میدا ں سکئے یا علیٰ کہنے کی سسرکا ر ضرورت کیا ہے سم سے کتے ہیں کہم آل سے الفت نہ کریں ية تو فرمائي كبراجر رسالت كياب آج تک کرتے ہیں سب مولد حیار کا طواف د کیے لی ہم نے مسلماں کی حقیقت کیا ہے خادم مولدِ حيدر ہيں سلاطين جب ا اب کھلاراز کہ حیدرکی جلالت کیا ہے

Sold Control of the C مر میں نے جہاں توزیر سے بیار میں اس میں مزول قرآن سے بیار میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں مرار کور نامی در بدیا ہے جناب نب راسی اس میریان کا اس میریان کارد کا اس میریان کار مرے دیدیا ہے جاب بی بی ہے۔ یمیزبان کا کے طریقہ ہے ہے کوئی ہے ، می انتخاب میں کا کے طریقہ ہے ہے کوئی ہے ، میں کا کا کی طریقہ ہے ہے کہ کا ک ۳ بوڙسط بھی رو دیے ہیں جہاں جی دیا ہے۔ دہ ایک بچرتھا مہد میں بھی جواژ دیجے۔ برح کا بعد مسلمہ در معلیم سے کمدوآ کے دکھیں خدا کے کھیں۔ بیموہ جد یر جلوه جلوه سے کبریا کا سکر بی جلوه نصر است کبریا کا سکریا کا سک

على تسترر المجارية مر المحروب المجارية الموالية المرابية برسی کا آگرستی را تریکاسی می این کا آگرستی را تریکاسی می کا آگرستی را تریکاسی می کا آگرستی کا آگرستی کا آگرستی کردو جها می میں سواعلی کے دو جها میں سواعلی کے دو جہا میں سواعلی کے دو جہا میں سواعلی کے دو جہا میں سواعلی کے ردرت ہے اے سی برنویں کے اور درت ہے اے سی برنویں کے اس برنویں کی اس برنویں کا برنویں کے برنویں کا برنویں کے برنویں کا برنویں کا برنویں کے برنویں ک ۔ ہم مرعبی ہے علی علی مجرب بنی ہے۔ جمال نبوت کی انتہاء ہے دہرب بنی مہال بیر دعم س رت بی انتهاء ہے دہیں۔ بہال پہ چیکدر کی انتها ہدو کم علی ہے مختار ن به یدری انتها موولی سری ریب نیم علی می مختار مرضی رب به که دوسی ایم میلا علی سے میلا ، سارمرصی رب بیرکه دو حرکاب دعاسے پہلے یہ دیکھ لینا کہیں علی توف

صدااسلام کی بھیلی تھا رے دم سے دنیامیں وہ کیسے بے نوا ہوگا کہ حس کے مہنو اتم ہو نه جانے کیا وہ سمجھے تھے نہ جانے تمنے کیا دکھیا محدّ تھے فدا تم پر محدٌ پر نسبہ اتم ہو بنی محبوب خالق تھے تو الم مطلوب ہواس کے محستهد مصتطفا وه تقي على مرتضى تم بو تمهيس مانكا بيمير في محمين چا با ہے فالت في بیمیتر کی دعاتم ہو خب د اکا مد عاتم ہو تھاراکیا تقابل وسمنوں سے اےمعا ذالشر جفاوه تھے و فائم ہو خطا وہ تھے عطائم ہو دعائیں مانگتے تھے وہ خرید اتم نے ہجرت میں طلب گار رضا وہ تھے خریدار رضا مہو یلانا شربت دیدار و قت نزع ای مولا سناهے پیکه د رولا دواکی بھی دواتم ہو کلیم بے نوا سوئے جہنم جا نہیں سے کتا اُ دھرجائے گا وہ کیسے کہ جس کے رہنا تم ہو

# مشككشاتم ببو

مرے مولا خدا شا بدتر مانے سے جدا تم ہو تهجى نفس نتى تم ہو تہجنی نفس خدا تم ہو جهاں کو دئی نہ کا م آئے وہاں حاجت روا تم ہو دل مخلص سے جو نکلے وہ را توں کی دعاتم ہو اسطوفال كاكيا درس كحس كاآسراتم بو سفینہ اس کا کیا ڈو بے کہ حس کے ناخد اتم ہو سجایے بیوں کو پڑھایا ہے فرشتوں کو زمیں و آساں دونوں ہی کے مشککشا تم ہو تظردونول ائتمى تقى كوئى سسنبطلاكونى بهكا ہمارے نا خداتم ہونصیری کے خد الم ہو تھاری شان میں آیا کھی سورہ مجھی آ یہ ولِيَّ ابنِّ مِنْ بِيوسَّ حَيِّ بِلِ الَّيْ ثُمَّ بِيو

جنگ میں اسلام رہتا تھا ہمیت مطمکن اک سیابی ہے جوہے اک پرے سکر کا جواب خانه کعبه اُوهرہ مسجد کو نسبہ اِ و هر مثل گھرو الے کامکن ہے نہے گھرکا جواب صبح کے ہنگام ہوں وی تفس احد نے اداں حشرتك ببوگانه إس الشراكبر كاجواب وه توشمشيرسجده كيوں نه ہوتا بےمثال شل کیا سجدہ کا ہوگا جب نہیں سرکا جو ا ب مسجد كوفه كو دسيهي كيون نه حيرت سي كليم نور سجده بن گیا ههـ مر منو رکا جو ۱ ب



### نفس بيمير كاجواب

یں توہے مکن ہراک بہترسے بہتر کا جواب يرنهبيرمكن كهبين نفس بيمييض ركاجواب مرتضي بهن نفس پنيست بقول كبريا ان کا ہوگا مثل جو ہوگا سمبر کا جو اب جب نہیں مکن ہے کو لی سبت داور کی مثال بوگاکیسے خانہ زا دبیت دا ور کا جو ا ب اس کے قدرت نے کو دی میں بی کی دیدیا كبدنه وب كونى - يرب اس كبراركاجواب مرتضیٰ کے سارے گھر کا ایک ہی کر دارہے<sup>۔</sup> بچول سے ویتے ہیں اس کھروالے تجمر کاجواب جس ية قدرت خود ا بھارے نقش يائے بوتراب سنك اسود بهي نهيس ايس تجعر كاجواب

سرقدم باللة بي لا كهول قارى قسرآن پرنزول سے سیلے ایک ہی تلاوت سے حق تویہ سے یاسب کھ اس کے گھرکا ہے صدقہ جس کا نام کو ترہے جس کا نام جنت ہے كيوں نه اُس كى مهتى تھيب رمركز فضائل ہو جبکہ نام نا می بھی مستقل نضیات ہے مس بشرس مكن بأس كاوج تك حب تا جبکهاس کے قدموں میں خاتم نبوت ہے حس کو د کھے کراکٹر رو دیے ہیں بوٹر سے بھی اس کو کر دیا مکراے یہ علیٰ کی طاقت ہے كارزارمستى ميس رزم حق وباطل ميس اس کے نام نامی کی آج بھی ضرورت ہے برم كل منورس ميرب أك قصيده سے مرتضیٰ کا صدقہ ہے اپنی جو بھی عرقت ہے

### على كى الفت

مصطفظ سے الفت ہے ال سے عدادت ہے اس کی وسی سیرت ہے جس کی بیسی فطرت ہے ۔ اصل سے محبت ہے نفس سے عدا وت ہے کون جانے یاروں کی کونسی سنسرا فت ہے آوُہم بتائیں گے کیا عسلیٰ کی الفت ہے نفس کی مشرافت ہے نسل کی علامت ہے كونى كفركے گھرييں كوئى خسا نہ حق ميں منزل ولا دت بھی اپنی اپنی تسمت ہے گرعلی مرحت بھی کو ٹئ جرم ہے یا رو ان کے مدح خوا نوں میں کس کے مثیت ہے اس کو کہتے ہیں سورت اس کو کہتے ہیں آیت یاعلی کی صورت سب و ه علی کی سیرت سب

اك نئے اندازے ہونا تھا اعلان شرف اس کے تنے بنایا گھرکے اندر گھر نیا حب بناتے ہیں مسلماں روز تازہ المبیت كيول بناكيت بنين تطهيركا اك تكمر نيا التصحیفین توہے ہرگام پر ذکر عظیے كهه دولائ كولئ مصحف دشمن حيثر ريا کی صحیفوں کی تلاوت مصطفا کی گو د میں ياعلى في كهولات اعجاز كا د فتر بنا کوئی چی پیتاہے کوئی لاتا ہے ب س خانهٔ حیدٌرمیں دیکھا روز اک نوکو نیا شكرفا بق سے سلامت فاتح خيسركالال كهدو دنياسے بنائے كير درخير نيا جيدرصفدركا مروارث محيدر كاطرح شك اگرب تولا و كلهٔ الله و رنسا روزهم للصفح ببن مدح مرتضي مين ايك بييت روز کھلتا ہے ہمارے واسطے اک ورنیا

### درنيا

كهون تقاباب فضل حيد رصفد رنيا اس لئے حق نے بنایا اپنے گھرمیں و رنیا جوباتے رہے ہیں مرروزاک رہبر نیا كي تعب كربنا ليس كو ئى بغيبرنيا ول میں بت رکھ کرتے ہی طوات بت حق سيخ صاحب روز ال آت بي اك حكرنيا سب جوال ہوسکتا ہے تعربیت سے بیرکہن سوئى لمبوس كهن بوتانېين قطل كر نيا متوں سے کرتے ہیں ہم ایک ہی گھرکاطوات عاشق چدر نہیں رکھے کوئی حیب کرنیا سيرو وں برسول سے ہے اکسٹک سودمتر روز خبت سے نہیں آتا کوئی تیھے۔ ربنا

المراب ا

ہم جانتے ہیں دین میں کر داری جگر سرمتے نہ ہیں صلع کو بیکا رکی جگر سرح خلم سے کا شتے ہیں تثمر رم سرحب قلم مضاتے ہیں تلواری جگر مرحب قلم مضاتے ہیں تلواری جگر محمد

المرابع در الرابع المرابع الم المرام و الم المرام و الم المار الجرار المراب المارية المراب ال الأراد المراد ا 

بن كره يمراكي من بيت نفي بي بن کره پر ان کرده پر ا ال کریں گریں کی کار راغز سے کھانے اب برس کریں گرائی کا در اغزیت کے کا اب برس کریں کے کریں کے کا در ان کی کا در اغزیت کے ک المراس كالمراكية من الماسية المراكية ال المركز ال ایک دن قرعاصبوں کا فیصل سے

影

# مدح على

صافتدوں مربع علی کارار مید جمع فودک ر جمع کارار مید جمع نود کار مرب علی کارار تربید برای کارار کارار تربید برای کارار ال طرف بندون كالرحيد بالمعتادة فرش سے تا عرف میں مرتب رہے ہے۔ کمرکے یہ الی سے الی میں مرتب رتضیٰ سے جب ام کے یہ ان میں مرتب رتضیٰ میں جے بھی ان میں اور ان میں اور اور ان میں اور ان میں میں میں ہے۔ ان میون اور مرتب کیمہ سکے نعست بہت کے بھی آن مون از میری دی سیانی از میری دی سیانی جن سكُ باعمِتْ أو كي معايرٍ ب ائن وه جان سر المولي معارب بن الله المالية المرا لال من المرا المال المال المرا المال المرا المال ا مير المال المعرفي المال المعرفي المراب المراب المربي المرب

وہ اک چراغ بھی کوفہ میں ہو گیا خا موش جلاتھا کعبہ میں جو حق کی روشنی کے لئے سبب یہ تھا کہ تھے استاد جبرئیل علیؓ وگر نہ روتے ہیں جبریل کبکسی کے لئے

وطعی کے بیات تھے تھے ہے ۔ اب اس کو بھی کر بلا کے سعتی بیا ہے۔ اب اس کو بھی کر بلا کے سعتی بیا دیا ہے۔

# مدحِ مولائ كائنات

شرن یہ خاص تھا دنیا ہیں بس علیٰ کے لئے کہ جان دی ہے تو ایاں کی زندگی کے لئے بزیرِ تینے بھی سے خم ہو بندگی کے لئے یبی ہے منزل معسماج آدمی کے لئے شرن نرکیسے شہا دت ہو آ و می کے لئے یہ موت ایک وسسیلہ ہے زندگی کے لئے ضداکے گھرییں ہوسپدا ضداکے گھرییں شہید یہ ربط فاص مقدرتھا بس علی کے لئے صدایه دیتا ہے کعبہ کا ربط کوفیہ سے بنی علی سے لئے ہیں علی بنی سے لئے خداکے گھریں اٹھی آک قیامت کبرئ حما و فرق علی حق کی بندگی سے کے

ترون بر لا ماران المرون المرو اس نام قرار مواجع در ارتبوی ویسی اوریت اس نام قراری کی اوریت در می اوریت در می اوریت در می می اوریت در می اوریت در می می اوریت در می می می می می می م



المام المرام ال الرام المراب ال الماري المرادي المراد بر ال فيرا بي المراس ا مناكريم مزيم الميلام المان ميدان و مرار المرار الم ای فی نام بر بر این از بر بر برین می این از برین می 

مركية ميرس ولاست كردست التادرسك فكرف میرس علاقره مسب نسب کی اور کو بی میجان بنیس بشر من حینگر کی بستی میس دور تو میال لاکھوں ہیں۔ ایس میں میں میں اور میں الاکھوں ہیں شكرضرا س آباد ي ميس كو بي بهي سل ك تهريب میر است میں ان کی صورت ہم ایت میں ان کی میٹن مین ان کی میٹن جس میں نہ ہو چیئر رکا جلو ہ اور سبے کی قرارت ہیں ساری فضایی گفرم کے زمرہ کیا بیری پوکھی سے بر اس کو تراع فان سے حاصل تارہ کے انسان ہیں وی جو تیرس گارس و لاک ده بنین بوتار در آس سُنُ ان صَدَائی شان میں جرمه م پر مِعا تَصیبه، مِعِقَلَ مِیں۔ مِن مِیں جرمه م الناصلاً المجيباكون بيما ويبيتان بنين

ر بریر داری بریر می از بریس وان بریس در بریسرفان بریس لاکھ سکتے اسپیم کو میں اس کا کوئی آیکان بنیں بِيْكُ يُعْلَادُه مُوكِرٌ مُمَالًا . فَقَ يُرْبِهِ وَمُسْرِبَان مُنْيَرَ نقس فرائع کھ کوعراد مت نفس بی سے نفرت ہے دیمی ارسیر این و عامین نفس بیریمی سرک میلوه میریمی میریمی میریمی میریمی میلوه بېمال نابو ده نفس بریم کوه مها ده میدان بنیل بونرکس ۱۶ م کو تیجده ۱ س کانام قریب ۱ بلیس سال سام قریب ۱ بلیس بياري كا كرك بهامة قول بني كو عقب مرايا كُلِّ شُكُو لُ عَالِم الْمُ وَبِينَا تَا وَ فَي الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ

جان المان الم

S/s/own to Call

جن بيام الارس المام ا

S. Jan S. Silly

Fibrilians

# ثنائے مرتضکً بڑی سکی شکل شائے مقتی کم

المسمولاً كالمع بيلا المرت المرت الم

بنادیو ارمین بیش دم نیادر

يناسب اس ياد د ارس در

فدا كا هر بويا تهر سربيغيره

عي سے دو سروں کو سے ما و

وبال بيل مركمولا كا فتحال

لفارس المركار ورها على بي

تقارب گریں اقرار ہما رہے

ترامولا بنیں برنر « رضر ۱ کا

فلك برسكة يس جس كوم متنة

المراج ال جُدِينَ ﴿ Richard The المالي المالي المالية Kilolige sold Sible of the ser. Single State Signature of the second of the Showing to S. Cigarian de de la companya della companya de la companya della رضاکی مرکزیر مناکی از زو قسمت نقاری Stobe Colley 510.65

ستاره يون زائا ال كادرير المال تي قارى قرار عن ا ر بر برهمتاه بی در آمیر دارس برا این بر ارس این برا جاب عقرر برا غیر مکن فدا د مصطفی کر اغیر مکن کر می کردی

علی کرال بوستی می دید ورار کرال بوستی می دید

وال فاكر بعن المنظمة

عرش کک چلئے گرنظروں پر رکھئے اختیار دیکھئے مت بیشت پر دہ صرف پردہ دیکھئے \* \* \* \*

المرادة في المرادة في المرادة المراج ال المرابع المراب المنابعة والمعرابين 一次大学、一次 1960年 196

## اسجام نصيري

چاہتے ہیں گر کمال حق کا جلوہ ویکھیے آئيے آل محمد کا سب رايا ديکھنے كياضرورت ب كه د نيا كا تاشه ديك حبس میں ہومعبو د کا جلو ہ و ہ ہے واد کیے سلے زندہ کس طرح ہوتا ہے مردہ دیجھے عيركو يُ كس طرح كر ديتاب زنده ديجيئ معرفت میں رکھئے اسجام نصیری پر نظر كس طرح بوجا تاب نظروں كودهوكر ديكھنے سب سے اونجی کونسی نعمت ملی معبودسے سب سے منے کو مواریے تیس سوئے کیسہ دیکھنے د مکیمنا وجه اللهی کا کوئی آ سیا ب نهیں شرنه هوجاك بمكا وعشق خييره وليجيح

### مرح على

رہ نہیں سکتے کہمی ہم مدح حیدُر کے بغیر دین حق بے جان ہے نفسِ ہمیرکے بغیر دارسے بیمیٹم تما ر دیتے تقے صدر جین گئے منبرتو مدحت ہوگی منبر کے بغیر

مکن ہے کہ بچھے جائے یار دروز ایک مصلیٰ کعبیہ میں ا تنا توبتا دوكيا كوني پوسكاسه پييد ا كعبه پيس مرجابه اتارس مالک نے مصحفتِ صامت کے پاک جومصحفِ ناطق تقاأس كومالك سَن اتار اكبسيس مهع و تشریع او برخی تقتریر مقاری بزمت است. م جپکاپ تھاری قسمت کانایاب مستارہ کعبریں ج جس کا دُلارا ہوتاہے وہ اس کے گریس آتا ہے ال والسط شائداً ياب الشركابيار اكعبه بين مولود حرم کے آتے ہی اول مخاکے بل اصنام گری باطل کی ضرا تی کا دیکھا الٹا ہوا نقشتہ کعب میں يە فاڭ پەيىشان ركھ كرېچىسىنىڭ يېلاسچىسەرە یالینی عبادت کا سکر بچرسنے جایا کعیسے پیر

بے سبب دنیا نہیں قربانِ جان صطفیٰ کے گے ادائیں بھی ہیں لازم دلبربائی کے لئے ایس کا بیڑا تا قیامت غرق ہوسکتا نہیں جن لیا جس نے علی کونا ضدائی کے لئے عشق حیڈرخود لبندی کی ضانت ہے گئیم فرش بھی ہے عش حیڈر کے فدائی کے لئے فرش بھی ہے عش حیڈر کے فدائی کے لئے فرش بھی ہے عش حیڈر کے فدائی کے لئے فرش بھی ہے عش حیڈر کے فدائی کے لئے

این فراس بهر و بر تربن دیا مان علی شیر مبریم و بر تربن دیا ایساس سیره کی برگایطاکونسازون به میلامی با بی میسیر ایم بن دیا

# مشككشائي كے لئے

ہے بیم کا فی مقدر کی رسائی کے لئے چن بیاہے باب حیدرجبہ سائی کے گئے مشكلير حب بهي برهين مجدير حرصا لككك آگیا مولا مرا مشکل کشا کی کے لئے ذكركيا كعبه كابم ميدان بهي بهوجات بين صا جب الماتين فدم حيد رصفائي كے كئے جزعلی ملتی توکس کو ملتی حق سے ذو الفقار ہا تھ بھی توسشرط ستھے تینے آزما ٹی کے لئے اس كوكيا بوكى عبلا باطل ضدا في سے غرض شخت کوجو مار دے ٹھوکر چیا نئ کے لئے کیا زمیں کے آدمی اور کیا ستارہ چرخ کے سب درِحیدر یہ آئے جبہ سانی کے لئے

المحادة المحادث المرابي الفراح المحادث المحاد المراد المرد الم المراب المرا المراب ال

### ععلى

عجیب شان یہ حق سے علی نے پائی ہے کہ خود ہیں بندہ گر ہاتھ میں ضدائی ہے علیٰ کی تینے جب آئی کسی کے سرکے فریب یقین ہوگیا ظالم کو موسن آئی ہے

مرب مولارت سے فرا کے دران پی سی کار بڑر دہ جرب این از این فراس کا کار از دور بینی بیانی این از دور بینی بیانی این از دور بیانی کا کار از دور بیانی کار از دور بی کار از دور بیانی کار از دور بی کار از دور بیانی کار از دور بیانی کار از دور بی کار از دور بیانی على المراب على المراب المراب على المراب الم الله المرابع ا المارية المار المارية المرادة المراد الماري ا على المرس ال 

کہتاہے یہ زمانے سے جیگدر کا بوریہ اسلام یونہی جلتاہے در بار کے بغیر مکن نہیں کہ دین کا کو ٹی سلسلہ تھے کہم چل جائے دکر جیڈ رکرا رکے بغیر



صرت علی اکبر علی منابع می منا

# حیڈرکرار کے بغیر

کعبہ ہے یونہی حیدر کر ارکے بغیر صیے مرمینہ احمار مختار کے بغیر حاجی کا مرطوا من ب سکاروب اثر مولاتھارے سائے دیوا رے بغیر ممکن نہیں کہ قوم کا بن جائے رہنما نرمب میں کو نئ عصمتِ کر دار کے نغیر ندمېب سيس معركه كاتصورمحال م تلواراور حیدر کرا رے بغیر سي جانے روزحشروہ جائيں محكسطون طيخ نهيں جو دين ميں فسسرا رڪيغير مولا کے دونوں لال ہیں سردار باغ خلد جاؤهم کیسے خلد میں سسردار کے بغیر

گرستے والی ہے کیسے صدائے جربیل سانہ باطل اب سداکو سے صدائو سے کورے برصحیفہ کی تلا و سے کر سے والا آگی بیستے حق سے حرف حق کی ابتدا ہوئے کو ہے

# ديدارخدا

بزم میں یوں ذکر ممدورِح ضرا ہونے کو ہے عریش سے اونچا زمیں کامرتبہ ہو سنے کو ہے پوراار ما نِ گلسیم کبریا ، و نے کر سے سنے ہیں کیس میں ویدار خدا ہوسنے کو ہے ہورہی ہے کفرکے ہرمسلسلہ کی انہر دیں سے اسیے سلسلہ کی ایتداہوسے کوہ أف والأب فرائك كمرا بوطاب كالال بحیشِ ایمان کا ممل فیصله ہوسنے کو سبے أدلام بيت حق ين وا ريت دين خسدا غاصبول سے کہ دوان کا خاہم ہوئے کوہ

یکه کے ہم ط گئے جبر لی بھی شب ہجرت

ریوصلہ تو نقط بو ترا سب رکھتے ہیں

جناب شیخ کو سردار ٹو نہ آئے نظر

گربگاہ میں جنت کا باب رکھتے ہیں

علیٰ کے باپ کے ایمان پر نہ بحث کر و

سرم ہراک کے حسب کا حساب رکھتے ہیں

حسابہ مراک کے حسب کا حساب رکھتے ہیں

مراپنے دل میں وہی آفتاب رکھتے ہیں

ہم اپنے دل میں وہی آفتاب رکھتے ہیں



# مدحِ مولائے کائنات

جودل میں حجب علی بے حساب رکھتے ہیں وه سرسوال کا زنده جواب رکھتے ہیں جناب شیخ کونام علی سے ب نفرت نه جانے کیا ول خانه خراب رکھتے ہیں ولاك حيند رصفدره اجرت سركار حضورا پنا ممل حساب رکھتے ہیں علیٰ ہیں محولا وت بنی کی گودی میں كسب تاب يعلم تاب ركھتے ہيں ہے بے مثال نبیٰ اور علیٰ ہے اسکی شال ہیں جواب ہیں لاجواب رکھے ہیں علی کے باب فضیلت میں بس برکا فی ہے كه يرحرم مين الك اپناباب ركھتے ہيں

حكم فالل پراه ه را و مشیت پر بطے رفعت کونین کیوں رہتی نہ قدموں کے سلے ب بهی ده گفرجهان مجیوطا براکوئی نبس عظمت نبت بنی میں مجت ہے کا رفضول فروع دیں اعال ان کے ان کی باتیں ہیں اصو ل غازہ روك ملائك آب كے قدموں كى دھول مدح كرتاب ضراتنطسيم كرتي بي رسول اس سے بڑھ کر د و جہاں میں مرتب کو ٹی نہیں كرچكيدآسان نه تھا باغ فدك كا مرحله بجرجى زہرًا كى نظريب تھا نقط اك مسكلہ ٹوٹ جائے روز ا ول کفر کا ہر حوصلہ بت پرستی کا ر با با تی آگر یه سسلسله ایک دن کهه دیں گے یہ ظالم خد اکوئی شیں وشمنی فاطمئے رکا سب میں استجام ہے امت اسلامیہ ہرعبدیں بدنام ہے اب تویه لفظ مسلما س داخل د شنام سب

# المرادر معصوب

سيرو و معبود بن لين ضراكو كي نهين انبيالا كهوريس شام انبياء كوني نهيس مردمیدان بین کروٹرون لا فتی کوئی نہیں ماسواز براك نبت مصطف كوئى نهيس ادر اگرہے بھی تومش فاطمت کوئی ہیں فانهٔ زم اب وه در إك عصمت كاصدت ہے جہاں لعل مین کوئی کوئی در شحفت ایک بی سب کی روش اورایک سی سب کا برت سيج توبيب اسطرح كاذى شرب بيت الشرف سلسله در سلسله درسلسله کوئی نهیس اس گھرانے سے محصمت کے ساننچ میں ڈھلے شيومن سي فره اغوش عصمت يسيل

### عيد أ

حیات وقف ہوخان کی بندگی کے لئے توہرز مانہ ہے اک عیداً دمی کے لیے لباس فلدسے آئے نبی بنے نا قسہ یہ عید خاص نفی بس و لبر علیٰ کے لئے يراتبياز تقابس دلبسران زمير الكا باس آیا نہ جنت سے عیرکسی کے لئے ہارے واسطے اب سارا سال ہے عاشور کہاں سے عید کوئی عاشق علی کے لئے خداکی راه میں کیونگر نہ جان و سیتے ہم یاراہ ہم نے کالی ہے زندگی کے لئے وه توم حس کو شها دیت کا را زہے معلوم وہ بھیک مانگ نہیں سکتی زندگی کے لئے

ان مسلما نوں کے گھریں جو بھی اب اسلام ہے

ایک المجھی ڈور ہے حب کا سراکوئی نہیں

دیکھئے باغ جنال میں آمد نر شراکی دھوم

سرطرت اہل ولا بھرے ہوئے مشل نجوم

یہ وہ گلشن ہے جہاں چکتی نہیں با دسسوم

دوستان فاطمۂ کا چار جانب ہے ہجوم

اور عدوئے فاطمۂ چھوٹما بڑا کوئی نہیں

اور عدوئے فاطمۂ چھوٹما بڑا کوئی نہیں

 فيمره درمل ميشره المرتبيل

کہاں ممکن مجلا اُس کی ثناہیے كرحس كامدح خوال خودكبرايب نه میں کھ ہوں نہ کھ میری ثناہے تصيده فاطمة كابل اتى ہے وه عصمت حس کی مریم ابتدای اسی عصمت کی زمیراا نتها ہے جهاں عورت کا جو بھی مرتبہ ہے نقط اک نبت احمرکی عطاہے وه حس كانام بهي خالق في كها وه يورى صنف بين أك فاطريب فلك يرحب كوكت بين فرسشته درزمبراکا وہ بھی اک گداہے۔

خداکا شکرکه مشجد میں میم کو مار ا ہے اب اور چاہے کیا پیروعلی کے لئے ہیں ہے اُن کے فسانے میں کوئی بھی سرخی جوجان دیے نہیں جن کی بندگی کے لئے اام اوے نہیں اپنے تمع کے مستاج ہار انون ہی کا فی ہے روشنی کے لئے غضب خدا كاكراب أن كوكت بين كا کے جن کا سر نہیں جبکتا کھی کسی کے لئے وجودان کاہے دراصل اپناہی صد قہ جوم کو مارتے ہیں اپنی زندگی کے لئے



اه کراچیس شیعیان حیدر کرار کے قتل سے ساخ ہوکر۔

حكومت كورلاكر تونے جھو ش حہادا سیا فقط تو نے کیا ہے ہے ساکت صاحب نہج البلاغہ تراخطبه فضا میں گو سنجتا ہے ترس بحول في جيتاب جوميال اسی کا نام ارض کر بلا ہے نبی کے ضعف کو سخشی ہے قوت تری چادر نبوت کی دواہے جہاں بہہ جائے تیرا نون زمٹرا و إلى كى خاك بھى خاك شفاہے یماناتھیں بنی کی چار دختر بتاؤكون ان ميں فاطمئے ہے عداوت اور نبت مصطفے اسے بنیں تیری برگوں کی خطاہ كليم طورمرح فاطمتهون مجه اكتصحف زيرًا ملاب

زمیں والے ہیں اسجانے سے کین فرسشته فاطمة كو جانتاسي يتصمنصب دارسب جا درمين كسكن تعارف سب كانر شراسے بواب درزسرا به آتاكيون نه رضوال ہیی جنت کا سیدھا را ستہ ہے جے کتے ہی حسنین اپنی تت ترانقش قدم اے سبیّرہ ہے بکشرت کیوں نہ ہوتی نسل تیری ستجھے اللہ نے کو ٹر کہاہے ترا فرزند کیوں ہوتا یہ قت کم جوتونے مائلی ہے یہ وہ دعاہے کنیزوں کے سروں پرہے جوچادر براظل کرم اے سیدہ ہے یے معراج مومن تیری تسبیح فلک پرا دُن منی کی صداہے

ماناکه د نحتران بیمیتر تھیں بے شمار تبلاؤ کیا کسی کی کوئی یا د کا رہے ا قی ہے صرف اک گل گلزار فاطمئہ قائم اسی کے دم سے یہ ساری بہارہ امن جہاں کے راستے سب بند ہو گئے اس جانِ فاطرة كا مكر انتظار سب نقش قدم به تیرے چلاہے امام و قت اے نبت مصطفایہ ترا اعتب رہے نضه تری کنیزا بو ذر تر اغسلام اسیاجان میں کب کوئی سرمایہ دارسے مسرمہ ہے ملک ہے توغازہ برائے حور جوتری ره گذار کا افرتا غبار ہے جسسمت جا ہیں زلف رسالت کوموریں اتناتوتیرے لال کو تھی اختیا رہے سائل مجى نبين أنجى خادم بنين زے اب اہل آساں کا میں افتخا رہے

#### تحفةمعراج

عترت سے دشمنی ہے ہیمشرسے بیا رہے تبلاؤ اسسے دیں کا کوئی اعتبار ہے زہرار سول یاک سے زیب کنا رہے تعضه میں ساری رحمت پرور دگار ہے لاریب کر دگار کا اک شام کا رہے وه جس يه جان و دل سے بيمير نشار ب تعفیرنٹی کو پر د ہُمعسراج سے ملا زېراب ايک دا زنبي را زوارب اس کے جہا دنفس کی ممکن نہیں مثال سرلفظ حبس کے خطبہ کا اک دوالفقاریے حیرری ایک ضرب بی تقلین سے فدا زہراکے ہرعل پر زمانہ نثا رہے

#### مدح صديقه طاهره

وہ جس کے دل میں آل بیمیرسے خارہے سمجھوکہ اہل دین کی نظروں بیں خو ا رہے سمجھ لوگ تھے رسول سے بہلو میں اس طرح حس طرح کل کے ہاویس گلشن میں خا رہے دل کی کلی خدیج کی کس طرح کول نه جا ک زمیرا رسول حق کے جین کی بہا رہے حس کے دماغ میں نہ ہوسودائے اہل سیگ سمجودكراس كى عقل يەشىطال سوا رسىپ محبسم فلک نے آکے بتایا جہاں کو زمرًا كا آسهان په بھی اختیارہے زلف رسول إتهريس زميراك لال ك قبضه میں گویا رحمت پرور د گار ہے

پیش نبی جو آنا ہے بن کر ابین وحی زیئراکے دریہ آئے توضد مت گذارہے کل جس کی اک جبلک نظر آئی تھی اے تکلیم ارض حرم پیر نور وہی جلوہ بار ہے

R

## تعظيم فاطمئه

یوں اہل حق ہیں آل پیمیر کے ساتھ ساتھ جیے رہیں فقیب رتو بھر کے ساتھ ساتھ جوچل سکے نہ مرضی دا ورکے ساتھ ساتھ کیافائدہ رہے جو پیمیٹر کے ساتھ ساتھ س کے نہیوں تبول کے در پریئے سلام رہتے تھے جو ہمیشہ سمیر کے ساتھ ساتھ الرشوق تها كر محبسه فلك كالم خطاب آتے در تبول پر اختر کے ساتھ ساتھ آسال نہیں ہے منسندل تعظیم فاطمهٔ لازم ب دل بھی جھکتا رہے سرکے ساتھساتھ بیق کوئی زمانے میں اسی ہوئی نہیں ماں کاخطاب پاک جودخترکے ساتھساتھ

چی نہیں ہے ہاتھ میں نبت رسول کے
قبضہ میں گویا گر دش کیل و نہا رکے
موسی سے کہدوطور کے بدلے حرم میں آئیں
زمبراکا نور جلو کہ بیر و ر دگا ر ہے
دست علیٰ میں دیجی ہے میداں میں ذوالفقار
زمبرا کے لفظ لفظ میں اک ذو الفقا رہے
نام رسول لیتے ہیں عشہ رت کو چھوڑ کر
تبلاؤ اسے دین کا کیا اغتب رہے

#### بنت رسول

کہاں کے فادم ملائکہ ہیں جو نبت احرکا گھرنہیں ہے کہاں فرشتوں نے بھیک مانگی جو فاطرکا وہ درنہیں ہے ہرایک غاصب سے روزمحشر کلیم وچھیں کے یہ بیمیشر بتاؤگیا یہ ہماری دخترہاری گخت جگرنہ ہیں ہے خانة (هر)

الله فالمد الله والمراب ول المطلق من المسالة الله المالة الله المالة الله المالة الله المالة الله فالت جي كون او كا فرا علي المعالمة جري و ل مرتفظ كالمرابع المرابع المل كالبيغير على الوكا مصطفى المستعلق عصمین کردار کی امیران سیمطفات بختاکی فدا سعا جن کی فطرت میں ہمیں کا ان سے رسعار فار زیرا میں میں ان کے رسعار سریان فاذر المرس والمراس المراس المر خنگ زار می کاری ۱۲ ۱۸ ۲۱ بر می میال می اگرفطاسی کاسعار نامی ا اس کاکی امتاکی جربی التطاب مشقای از گریس صبح وی است ستغلم کی نام او ذکر براس می است. مستعلم کی نام او ذکر براسی است.

سمعشق آل یاک کا سو داکریں گے کیوں سوٰدا یہ ہم کو حق نے دیا سرکے ساتھ ساتھ لازم ہے باغ خلدے مشتا ت کے گئے جلتا رہے تبول کے دلبسسرکے ساتھ ساتھ ہربارگا ہے آگ ہے حکتا ہے این سے اویاکہ آگے بڑھتاہے سردرکے ساتھساتھ کیوں چا درِ تبول نه کر دار سب نه ہو اسلام جبکہ رہتا تھا چا در کے ساتھ ساتھ بوتا نه کیسے رست تهٔ زهرًا و مرست فط آئے تھے دونوں نورا بیمیر کے ساتھ ساتھ كتنى حسين برات لقى حب على رسب تقاسب کوٹرکی سمت ساتی کو ٹرکے ساتھ ساتھ اس انقلاب ومرك قسر بان اع كليم غیروں کا نام آتا ہے حیدر کے ساتھ ساتھ

نیزمکن سے دور اسے در نوعیاں کا ملاح صعفت بیزیم بیل مالے اصحاب کی رزور چھی کام کرئی بھی زیرا اس کے اصحاب کی رزور چھی جس کی مرحت کا تصیدہ اس کی عطارت فاطر سے یاسور

کردو د تبار کرلائر اس قناعت ع جواب کے ہند اب کرلائر اس قناعت ع جواب الأمر كا في سي بلي شرون من الماسور الماسور الماسور الماسور الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الم ان کے درزی کے علاوہ کی ہے فیمور بی ان سے لدا کے درزی کے علاوہ کی ہے فیمور بی ان سے در عبیک مانظری در ان ساکدر این مینور کردر این مینور ک كس كالراز الما تاره فاطرد مي سعار کون ایرا ذی رو سیمیامیادت فادن مرم گرفت می مرده کردندی فاز زاد مصطفی کی کون سی میرده رسی میرده میرد میران میر دمرس کی تا تا در کی است. دل فالور کار با کی است. دن فال برائي من الرياب عظم كون في در كا مي فظ كر بلا سي المعداد

سب کی حقیقت ہوگئی روشن ایک فکرک کے لینے سے غیرے مال کو جو کھا جائے وہ تو کوئی انسان نہیں میرے شریت کو بہی ہے کافی تیرے در کاخادم ہوں میں نہیں گھر میں نہیں میری گنجائش مسلم ہوں سلمان نہیں

20

المارين الماري

#### ىنىت ئىمىر

نست بمیر تیری جسی کسی بیشر کی شان نہیں سمسی کے گھر کا بجیبچہ وین نہیں ایا ن نہیں تیرے گھر کی شان میں اتری آبیت بھی اورسورت بھی جس میں نہیں ہے تیری مرحت وہ حق کا قرآن نہیں وحی جوتسرے کھریں نہ لائے وہ شیں ہوتا وج امیں كېچرې جوتىرے در يې نه لائے وه درزى دوانىي گهر په ترب رستام مهیشه وحی اللی کا بهره مانا که نیرے دروازه برکونی بھی در بان نہیں اجررسالت نيرى محبت بن كئي ندمب كامعيار اس کے سوامسلم کا فرکی اور کوئی پہچان ہیں ساری فضاً میں تھوم کے زمسرہ آیا تیری چھٹ پر یه تری منزل کا عارف ہے تارہ ہے انسان نہیں

ولائ ال محسید کے ما سو ایا رو کوئی دسسید نہیں عمر جاوداں کیلئے اُسی کی ڈیوڑھی یہ ہم کوسدا تلاش کر و فدانے ہم کو بنا یاہے جس مکاں کیلئے ملاج نقش کونیا یائے ما در حسنین تودل نے چوڑ دیا سوچن جناں کیلئے



A edi

جي ياراجان بناونجاصدقد آرنې بې جي ياراجان بالونه وه شروبوگاښنې بې جنځون ان کي آل سې دوه شروبوگاښان جنځون ان کي آل سې دوه شروبو جنځون ان کي آل سې دوه سال بې يې توريخ عبي انه هې يې د کي که جن يورو

#### مدحزهرا

عجب شرت ميرزم اك مرح خوال كيك زبان کمتی ہے تسہ آن کی بسب ال کیلئے ندوہ زمیں کے لئے ہے نہ آسسما ں کیلئے م جوسرہ وقعت فقط اُن کے آسستاں کیلئے زمیں بہ آگئے اس در کو د کھر کر وہ سب جھیں ضدانے بنایا تھا آسسا سکیلئے ستاره سجده کرے اور نبی سلام کرے شرف یا خاص ہے زہرا کے آساں کیلئے عجب ہے کیا جو بنات بنی کو کہہ دیں جا ر برهابمی دیے ہیں کچھ زیب داستاں کیلئے خداكرے رسب قائم كل رياض بتول یے میول کا نی ہے اک پورے گلستا س کیلئے

مائل ہواہےصلح بیر کیوں حرب کا پیسر حس کا نسیں جواب ہی وہ سوال ہے شحر برصلح لکھی ہے کچھ ایسی شان سے نوک قلمہے تینج تو قرطاس ڈھال ہے اقرار ظلم شام کے حاکم سے بے ایا یصلے ہے اگر تو بڑی بے مثال ہے اب مرطوت - سے آتی ہے بس صلحی صدا اب آنتاب حرب کا وقت زوال ہے کتنے ہی نام موت کے دھارے میں ہے گئے اك نام الببيت سے جو لا زوال ہے اک دوسرے کے مثل ہیں سب ال صطفیٰ یداور بات ہے کہ ہراک بے مثال ہے زلف رسول مجمول بِكُ عا شقا ن حق سب سب کو یا درسش مبارک کا ال ہے حيرت هے كيا حسن ميں جو دوس رسول بر أتناعروج إياب جنب كمال ب

#### مدح امامحسى

اس کی شنا بشرکے قلم سے محال ہے مداح حیں کے حسن کا خود ذو اکبلال ہے وه حس کانام بھی کرم ذو الجلال ہے اس زندگی میں عیب کا ہونا محال ہے ونیا میں بس یہ صلح کو حاصل کمال ہے آ مظلوم کی ہے تینے مجا ہد کی ڈھال ہے لاسپیف مرحتِ اسد ذوا کجلال سب فتح مبیں کا شور قلم کا کما ل ہے کتے ہیں جس کو جنگ علی کا کما ل ہے کتے ہیں جس کوصلح بنی کا جا ل ہے باطل كاسرك يهب لوار كاكما ل ک جائیں وصلے یہ قلم کا کا ل ہے

#### حشرجسن

سوچیا تھا ہوگا کیا حسن ازل کا بشا ہکا ر سکیا لب پرمرے نام حسن بے اختیار یوں زباں پر آگیا نام حسٹ کے اختیار جسے آجائے کسی اجڑے بیاباں میں بہار وه حسن جوب بنطا سرفا طمه کا گلعند ار یر به وه گل ہے کہ جس ریبی بہاری بھی نثا ر وہ حسنٌ حیں سے ا مامت کی جلالت آ منسکا ر وہ حسنٌ حسب سے بھرتا ہے نبوت کا وقا ر وہ حسن کھِلتی ہے جس سے قلب زم ہرا کی کلی وہ حسن ملتا ہے جس سے روح حیدر کو قرار وه حسن منظمي ميں جس كى زلف بيجانِ رسول وہ حسن قبضہ میں حب کے رحمت پرور د کار

اس کی جبیں پر سجد کہ خالت کا ہے نشا ل تیورسے آشکا رعلیٰ کا جلال ہے خاموشی حسن سے بھی لرزاں ہے ارض شام اس کے جال میں بھی علیٰ کا جلال ہے

W.

رنفائل و بیام کا جو ہم بنا دیا رنفائل و بین پیمیر بنا دیا منفی حضی علی اعتبار حضی تعلی اعتبار گارسته کی بندی سے میوند میور دوران اگرسته کی بندی سے میوند میور دوران اگرسته کی بندی سے میوند میور دوران اگرسته کی بندی سے میوند میور دوران

وه حسن و جرسرت ب جس کے ہاتھوں کی عطا رہست در شخف سے حبس کے قدموں کا غیار وه حسن حس کی محبت خنگی چشم رسول وه حسنٌ حبس کی عدا وت دیدهٔ دنشمن کا خار وهنش هب سے گربیان سیاست جاک جاک و چستی حسب سے ہے وا مان خلافت مار تار اس کی خاطر حق نے بدلا ہے نظام کا کنات کساں کے رئینے والے بن کئے ضرمت گذار سرمر ٔ چشم بصیرت کوچ اقد سس کی خاک غازہ روٹ ملائک اس کے قدموں کاغبار صلح اس کی کیوں نہ ہو ہتید جنگ کر بلا کرگیا اُس کا قلم ہموار راہ ذوالفقار کیا ضرورت تاج کی اُس کو کرجس کی جوتیاں جوبھی رکھ کے مسریہ آنے سس وہی ہے اجدار اس کی مرحت نے بنایاہے مجھے ایسا کلیم سارے جلوے ہیں نظر میں تھیربھی دل ہے ہوشیار

وه حسيّ جس مي مين جال مصطف وہ حسن جس کے تکلم میں جلا کر دگار وه حسنٌ جس کی رگوں میں سٹیریاک فاطمہ ا وہ حسن حب کے جگر میں عزم مشیر کر دگار وه حسنٌ حس كى زبال ميں فاضح خيسر كانطق وه حسر حس كقلم بب ب جلال ذوا لفقار وہ حسن جو گھرکے اندر زیب آغوش بتول وہ حسن جو گھرے بامبر دوش احر کاسوار وه حسنٌ جو سجده المحرمين سجدول كا فروغ وهست جومنبراحت مهديه منبركا وقار وه حسن تمجيد حبس كي منصب روح الاميس وہ حسی تاکید حس کی رحمتِ حق کا شعار وه حسن حس كاستحل ہے سقیفہ سے عیاں وہ حسن جس کا سجل ہے جل سے تا شکار وه حسن جس کی ا دا ضعف پیمیشر کا علاج وه حسیٰ حبس کی ولا دین بیمیسر کا و تا ر

زباں تومل گئی جوان کو بھی دنیا ہیں

مگرہ تیرا سرف صرف آدمی کے لئے

وہاں بھی صفح قرطاس پر چلا ہے تو

تھی راہ بند جہاں تینج حیدری کے لئے

حسن کے اِتھوں میں آکر ملا یہ تجھ کو سٹرف

کو تو تقیب ہے ہرصلی واکشی کے لئے

جو تجھ کو جھوڑ کے ہو جائے کھانے بیں مصرون

محال ہے کہ دہ کا تب بنے بڑی کے لئے

محال ہے کہ دہ کا تب بنے بڑی کے لئے

عال ہے کہ دہ کا تب بنے بڑی کے لئے

قطعب

کہتے ہوتم کہ تم کو ہے ذکر ضدا پیند تھرکیوں نہیں ہے تذکرۂ مرتضیٰ بیند نوکر حسنٔ ہے ذکر نبی ڈکر کسریا تبلا وُصاف اس بی ہے کیاتم کو ناہیند

### فلم مدح امام حسن

یہی بہت سے قلم تیری برتزی کے لئے ہیشہ جکتا ہے تو حق کی بندگی کے لئے اگرچھی تری تخلیق ہرکسی کے لئے نبی نے و تعن سمجھے کر دیا علی کے لئے یہ کہہ رہی ہے تنائے مرسسل اعظم تراسهارا تھا در کا رہو د نبی کے لئے پیام دین ضرا کا کنات میں تھیل جنابو بھے کو بنی نے بیمیری کے لئے ترے وسیدے ہرحون خیرزندہ ہے ترا دجودضانت ہے زندگی کے لئے تواہل علم کے باتھوں کی اک امانت ہے ترا دجورنہیں جاہل و غبی کے گئے

<sup>4</sup> ہائے جس سے سبز*ی کلزار* و مین <sup>هن</sup> سا یرایک ایسا بھول نبی سے حین ہیں ہے پر محموس کیسے کرتا نہ خوسٹ بو سے مصطفحہ قور مشبود ہی تو فاطمہ سے کلبدن ہیں ہے جن یا نامج کی تقی آیت تطریب یه فاطر کی جان ر نہیں پنجتن کیں ہے تھاجی کے باپ داد اکو صلح نبی میں تھے۔ روز اور اکو صلح نبی میں تھے۔ لتبهم الخيس كوصلح ا مام حست ميں ہے مرتیب کا فلاصب ہے تفظ معاویم علوه مرایک حشن کا نام حسن میں جب در ربتا رول مخت و تاج دے کے سجایا ہے دہن حق الملام مطائن ہے کہ اپنے وکمن ہیں ہے المعني الك حاكم ث مي كو تكو و یا کون اقتدار کی میت سفن میں بج کا علم بر کاکر صلح حسن ہے رواں دوال یا ذو ۱ لفقا رُحیت رسر ر ر ر رسیم مج

## درمدح امام حسن مختبل

مرال الل فن ہے نہ اہل سخن ہیں ہج بر بر بی حسن میں جست میں میں جست میں میں جست میں میں جست کے مدح حسن میں جست کے مدح حسن میں جست کے مدح حسن میں ج بها بهارگلش خيبرست سي سي ینخی یہ ہے ہونہ کر کی سی جین میں سی قرآل کا اقتدار حسنات نے سخن میں ہے ایاں کا اعتبار حسن سے جین میں سے مشتان لهج صاحب نبج البلاغب ايساكون كمال كسى ممسخن سي باباکا ہج سنتی ہیں بیٹے سے فاطمت وہ سب حت میں ہے جورسول زمن میں ہے في على سے ہوگا نب ياں جو د بد بہ ده کن بھی جین حسی شی فیکن ہیں ہے

## مدح امام مختبئ

ہرفرز دن گنگ ہے مجور ہر حسان ہے کون کہتاہے کہ مدح مجتبی آسان ہے کیا قصیدہ ہے کسی کا کیا کو ٹی ویوان ہے مرح شبركاتصيده ہے توبس سران ہے سيرشان خبت فالمسعم ك جان ب ینہیں میرا رسول انٹر کافسسران ہے از برداری کرے خابق بیکس کی آن ہے نا قد بن جائے رسول حق یاکس کی شان ہے کمسے کم بیفا طمۂ کے لخت دل کی شان ہے حب په قربان ہے زمانہ اِس په وہ قربان ہے سورتیں ہے مثل ہیں اور آیتیں ہیں بے شار جوبشرکی ٹسکل میں اترا یہ وہ قرآ ن ہے

ہمٹیارشا میںو کہ حت شریعے جلال سے معط جائے گا وہ فرق بھی جومردوزن میں سیج



#### مدح امام حسنً

دل میں نہیں جو آل بیمی<sup>م</sup>ر کی آرزو بے فائدہ ہے جنت وکو ترکی آرزو شبیری یا دہے دل مضطری آرز و اورا ن کا نقش پاہے مرے سرکی آرزو قنبرتھ جن کے دل میں تھی جیکدر کی آرزو مم کوتونس ہے جذبۂ قنبر کی آرز و غربت كده ميس موتاب حب ذكرالمبيث كرتے ہيں اہل عرش مرے گھر كى آرنہ و اہل زما نہ کہتے ہیں جس لال کو حسن میپی ہے یہ زمانہ میں حیدر کی آرزو جا درس آگئے تھے تلاش علاج میں بوری ہوئی حسن سے ہیمیٹر کی آ ر زو

اس کے گھرسے نوکروں میں عرش کا روح الامین اس کے گھرکے درزیوں میں خلد کا رضوان ہے کھیاں ہیں جس کے شامی وہ ہیں شامی روٹیاں جس کے سائل ہیں ملک شیر کا دسترخوان ہے عرش دالے آرہے ہیں ہاتھ بھیلائے ہوئے کس قدرمشہوراس کے گھرکا دسترخوان ہے دین - ایاں - بندگی - قرآن - تنظمیر و کرم اس کے گھرمیں زندگی کا بس بہی سامان ہے اس کے دربر رہتا ہے تجم فلک بھی سجدہ ریز ياكرانسان ب تونا زمشس انسان ب اپناجیپا کھنے والو اک ذرایہ تو ہتاؤ اس گھرانے کے سواا بیبا کوئی انسان ہے مبردل مومن میں ہے اک قبرِنسب رزندرسول م ما کم شامی مگر محدوم قبرستان سے

#### افتخارسن

اہل دنیا خاک سمجھیں گےحسن کا 1 فت**خا**ر ِفاک کے نتیلے ہیں یہ وہ رحمت بیر ور د گار مالک جنّت کارتبه اورسمجین ۱ بل نار فرش کے ساکن بتائیں عرش والوں کاوقار یاد رکھومخقسٹریہ ہے حسن کا اقتدار وقت كاقيصر بهى باس دركاك ضرمتكذار ائس کوخالت نے دیاہے کل جہاں کا اختیار اس کے قبضہ میں سبھی ہیں باغ جنت ہو کہ نار وہ زمیں پررہ کے ہے اہل فلک کا افتخار ملک کو ٹھکرا کے بھی رہتاہے اس کا اقترار کاٹ سکتاہے رگ باطل کو اس کاایک وار وه بنا سكتا بلفظوں كوجواب ووالفقار

كانى بفضل شبترو شبيرك ك دونوں کی تھی نبی کو برا بر کی آرز و ہوتے نہ گرحسن بیں مولائے کا کنا ت پوری نه بهوتی مسجد ومنسر کی آرزو قاسم کی جنگ دیجے کے دنیا کیاراتھی وری ہو ئی ہے اب دل شبر کی آرزو الكيث جكرك ديدب زسراك لال نے دیجیی جوفلب دیں میں ہنتر کی آرزو ہمطور مرح سبط بیمیٹرے ہیں کلیم ارمان نه سخت کاہے نه منبرکی آرزو



ملک دے کر رہ گیا د نیا میں ۱ س کا اقتدار ملک مینے والاہے صدیوں سے ابتک بے دیار

**@** 

المرابع المرا

وہ حسن جس کا مشرت ہے کل جہاں برا شکار حس کے جد کی جو تیاں اہل فلک کا افتخار جس کا دا دامحسن اسلام سٹ بیر کردگار حس کا با باصنعت دست ضد اکا شا ہمکار

شاه مردال ، شیریزدال ، توت پروردگار لافتی کلا علی لا سیعت کلا ذوالفقار

تام سے اس کے نہ کیوں حسن ازل ہوا شکار ذکرسے اُس کے نہ کیوں ہو چیرہ ویں پر تکھار ائس كى آمد تھى علاج ضعف شا ۾ ذى وقار وه کسامین آیا مشب له رحمت پرور د گار اُس به صدق اس کے سے کلستا بوروزگار گلشن زمیرًا و حیدٌ رکی به سبح بهبلی بهسار آج دنیامیں جو صلح و آشتی کی ہے پیکا ر ورخیقت ہے حسن کی صلح کا اک شاہکا ر اس نے بخشا صلح کو بھی ایک رنگ کار زار يردهُ الفاظ مين الساكيا باطل به و ار

ریخ و مسرزنرز مرازنره و برن و می و وی اک ار به امرازنره و بر سر بط الريم المراد من المرد من المراد من المرد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من ا د کیمن برانام میراد سے فاعل کے الات رکز دسی انکا میں کو اس کی کھنے سی کھر رید شہر انکا میں کا اس کی کھنے سی کھر ر کردسه ۱۶ می و ۱ س کی بینت د چنتی اسی مه بینا دیشه ایس از به ما میوشید مرکزی فرد کور پرتان سکت مجدهٔ میس در بین در بی در بین در بی در بی در بین در بی

بمحسيني مینی کائی میں در اسمتے ہیں صابعت کی اسم کے استان کا استا دِيل كارتفسريق أربي سبت براب حتى في كبهي كفتي منه مم طاقت ريج البراب ی کری کھی کھی کہ مرافا تھ ہے ہے۔ ر اس کو دریا کی اس جا سکتا تھا تھے۔ ر اس کو دریا کی اس جا سکتا تھا تھے۔ اس کور بن کی امال کا مال کا تا مال کا تا مال کا تا مال کا تا کا کا تا کا کا تا کا ک مرقدم سے جو رکی طافریت دیا ہے۔ مرقدم سے جس کا میدان شہر دی۔ کو کا فت رہے۔ کو کا کے دور ا مرباری میران شهری ای میران شهری می میران شهری می میران شهری می میران شهری می میرون می میرون می میرون می میرون مم عکومت کی طرف یہ قیصر ر ر تان شاہی گر گر سے میں یار رسے رہے کے ر تان رای گریس میں یاریات رایسی ایران ایر اب زمار نی کنتر نیازت مارنی نظر سرب بی راست می کفت

#### صبرين

ظالم کی یه روش که جفا پر جفا کرسپ مظلوم کی ہے فکروفا پر وفا رہے لازم ب حق کے سامنے یوں سرچکاہے آجائے گرفضا بھی توسجدہ ا دا رہے گرچاہتے ہونسل کا سونا کھرا رہے لازمها آل پاک سے بھی را بطرب ہے عاصیوں کواس کے الفت جسبن سے فردوس کے لئے بھی کوئی را ستہرہے غیراز حسین کون ہے دہ جس کے واسطے الشركارسول عبى نا تسه بنا رہے سمجھے گاکون اس کے حدِ اقتد ا رکو تبضہ میں سے زلف رسول ضرارہ

المركز وربيط الأيون الخت علاقت المرتب ا بم کو بس رنگی میون گفته عاد م میر نفل کار برای بن علی آر می میردد. میر نظا کار برای با می آر می میردد. جب نفل کی کیمی قرال کی سورے کران بین بنی رشور را بیار کران کی سورے کران کی سورے کران کی سورے کران کی سورے کی سورے کران کی سورے کی سورے کی سورے مم حمینی کر از ۱۰ ایاں جن کے بیار کے جن کے بیار کے جنت کی گھرے

EK.

#### ميراحسين

یوں تو سے فکر مبشر*ی دنتہا سب*ے۔ کی جی سے فکر مبشر*ی دنتہا سب*ے۔ کی و بھی فار بشری رامها میں ہے۔ جن ہمیں تاریخ کی ہے ابتدا ہے۔ جن ہمیں اری دنیا کے ساتے ای آسرادین رسوس ادر : و نیا کے لئے اک آسرادین رسوسی ۱۹ربی می سات این اسرات می بینی ۱۷ می می دین کا تھا اسراسیات ا مراه می دین کا تھا اسرا میں اعلم ستھ جس دین اللی سی میں اُر مر کی دین اللی کی بقاسیر روین اللی کی بقاسیر ا من میمون عمر میں سب سے جسے میں ا فنار میں ہے اَبروئے ہیں اتن سبر فناں موں سے آبروئے ہیں ای سبب اور <sub>کا</sub> وجریل درضواں درسیسب ادر پیم مراک کے کام آنا ر اسب اس داسط جبلانے سکے جھولا جبرئیل زیراکے دریہ آنے کا رستہ کھلا رہے ترجا ہتاہ مک میں سردارکے قیام رضوال کا ہے یہ فرض کہ درزی بنارہے پشت نبی به اس کے بیٹھے رہے میں الشركے رسول كا سجدہ ركا رسب صرمين سارے زمانه پر جھاگ ظلم زیرجاک بنه دهوندهتا رہے اسلام کی بہارہے دم سے حبین کے یارب کل ریاض مربینہ کھلا رہے شبیر نے عطش کو بھی دریا سب دیا اب تشنه لب زمانے کا ہربے وفایہ لازم ہے یہ کہ ہوتا رہے ماتم حسین مینی ضمیر نوع بشرجاگا ر ہے اسلام کوحیات ملی کر بلا کے بعب ر اسلام بھی رہے گا اگر کر بلار ہے

المرابع المراب 12° (1) (1) يره المرابع ال ر بی آن £ 6. المرابع المال ورسيت المرابع ال المارية الماري

(ن بینم کرکا تھا آک معب نده سیکر دوره ه برقره مراول میں نہیدا ہوسکارس عجرب زرخی ا من مربیدا ہوسکا اس ۔ ایس سیدہ کوشی سب سے ملا مرکز کی اسان نے بھی سبت کے لیا مرکز کی اسان نے بھی سبت مرکز کی اسان نے بھی سبت راج برامان کے بین جست ہیں۔ راج جرب ابوا محد دعب سبسر راب ابوا محد دعب سبسر بین را بسی انوا محودعی سبب دلال ماسط ساری د ورئیس هستند فاکی اسط ساری د ورئیس هستند فاکی است ساری و وراسی مینی در است ساری و وراسی مینی در گیا و جر شفا سبر کی بیب در این مینی در این در این مینی در این در این مینی در این در تزیم عمل بقائے چاریہ السبب ۱۰ کاربعیت - محر بلا - سببر



#### وفالخصين

د ان تقد ماکل جور و جفار د بری تقدید کار مراوی نے خوگر صبر در فل اس برخطار چرخ تورم به بورش کرب ویلار هیج جست به در د بن او مشر کربلار الازم میراست اربر المراجع المراجع وستم سع قريد المربر المراجع المراجع المربع الم برز بروه بم سے بمیشم خفار رس : رس فرسی جناب کے سائل سرا ماردا میسز کے ساکنان فلک بھی گردا، حب سے ت ترجعت سے آھے کوئی اٹھائے گاکی انہا سے کئے رسول بھی ناقہ در ال حب کے رسول بھی ناقر بنا،

L'acie My المرابع المراب المراجعة الم Z'ESUN 黄 3. المرادي المراد -56 %.



میں ہیں ہونٹ خشک فرات جران کر میں ایک دئر میں ایک سات کرات جران کر رزمر میخش دے انسان کو درم بر مرحی آبروتری آب بقار مرسی مرسی این ان فلک بھی کریں طوادن حرست محصول ان دید بندان رس خاریا نازیس خاک رستان دین محصی با نازیس خاک رستان دین محصی در کاری سے دیا محت مسجدين بجي توسيره بي الم مره المالين و رو عنظم برقبين آجائين و رو من من المفترة فاك شفا مری این کا تصیده کی ارب اولان کا تصیده کی ارب اولان کا تصیده کی ارب



ر - تنغ ظلم سجى محو دع بورت يغي ظلم سجى جو میں ہے وہ ایک ہی سجرہ ترین کا دی بیت سے وہ ایک ہی سجرہ ترین کا وجیب سے روز سے واسطے تھیری قفارسی حیب میں اور مبی می صدا که سلامت اس حرب می دارم معسر و سرحه سال دارم میان منظم می سر کوئی از استان میں اس کوئی از استان میں استان میں استان کی استان کا استان کا استان کا استان کا استان رہے۔ رف عیس کے درگی کھیکا رمی ہے کا نامی رف عیس سے ذکہ کھی روی ر بندر اس کا ذکر بھی برعمت بن اسم المعنايع المست المركم في المن الوك ر من ظلم دہرسے مطاعات الریا رسی سنظم سے سر سے الریاب الاوور عنى عاب يمبى تونوك منال بالمارا عنى عاب على المارا تعنی کی بهوا سرنوکس منال بها هن رست که برا عي غرورستم كا جاكار

راہِ حق میں جو فرشتوں کو بھی ہیکھیے جھیوٹر دے ابن آ ومم اُس ترسے شوق شہادت کو سلام میرس اس دعوی کی شا برہ صصص صدیث فاطم مرتاب روح الامین بھی آ دمیت کو سلام حسرتیں کے کرمسلاطین زما نہ مرکے مردمسكم كرنهين سسكتا حكومت كوسلام سرسپرا در کو جو سرگام پر دیدست شکست اليبے قائد پر درود اور اسی ملت کو سلام كردك جومموار راه انقلاب آخسرى كرتام خود انقلاب انسى قيا دت كوسلام جومٹا دے زعم دولت اس نقیری پر درود جوالث دے تخت شاہی اس قیادت کوسلام موت کے خاکرمیں جو بھر سکتا ہو رنگ حیات فقیرا سلامی کے آس خط ولایت کو سلام اپنے نعروں سے بچالے جو حرم کی آبر و اہل حق کے ایسے اعلان براُت کوسلام

#### *ذوق شهادت*

ده کریں سے کیوں کسی بیندار دولت کو سلام خودسیاست کرتی موجن کی قیا د ت کوسلام جو بھی کرتاہے کسی ذوق شہا دیت کو سلام اصل میں کرتا ہے انسا نی شرافت کو سلام كرتى ہے و نيا مصلے سے رسالت كو سلام اور رسالت کرتی ہے خود آکے عترت کو سلام یم ندعو سے السے اس حقیقت کا سبق حشریں جو کام آئے اس امامت کو سلام ا نابدو! حس مين نه جو آل محت شد ير درو د دورسے کرتے ہیں ہم انسی عبا دت کو سلام بم غلامان ابو ذر زر کو سمجھ ہیں ذکیسل ا درغنی کرتے ہیں تھک کر اپنی غربت کو سلام

## شبیرگی بات

جب بھی جیمط تی ہے کسی زلف گرہ گیری بات یادآ جاتی ہے دوش سٹ د گلیبر کی بات ہوکئی ختم ہراک زلف گر ہ گیر کی بات اب تا رئیخ پر ہے بس مری رسخیر کی بات کرتے ہیں اہل ہواں زمبر کی شمشیر کی ہا ت اور سم کرتے ہیں بس شبٹر و شبیٹر کی بات بوسدا کرتے ہیں سسہ کارکی تقریر کی بات كيول برط جاتے ہيں جب ہوتى ہے تحريري بات برم میں آئی اِ د هر مدحت سنسبیر کی بات اُس طرت خلد میں ہونے لگی تعمیر کی یا ت کتنی ہی تیز ہو ظالم ترے حنجر کی زیا ں كالشسكتى منهي ديوا نه سشبيركى بات

جیت شبھ ہے تو بس تسلیم روح اللّٰر میں

ورنہ قبرستان کی ہرایک تربت کو سلام

گرعلی کے ہاتھ میں آ جائے است کی زما م

مرسیر پا ور کرے گا خود ولایت کو سلام
مرجعیت دتبی ہے در پرعلی کے حاضری

اور کرتا ہے زمانہ مرجعیت کو سسلام

اور کرتا ہے زمانہ مرجعیت کو سسلام

اے شہیدانِ وفاتم ہو وطن کی آبر و

کرتے ہیں اہل وطن اس شان غربت کو سلام

بگرستان میں جب رکھتا ہے زی جی کے فاہر خلر کا بس ایک قدم میو

ہم کونس قطرہُ اشک غم سٹ، کا نی ہے ممنهیں ترتے تبھی خلدی جاگیرکی یا ت حرکی قسمت نے گنہگا روں کو بخشاہ سکوں جوکرم کرتے ہیں کرتے نہیں تقصیر کی بات مدحت آل به جو کاشتے ہیں۔ اپنی زیاں اصل میں کا طبتے ہیں آسة نطہیب کی بات بات کو ٹر کی ہے جانا ہے اسے کو ٹر یک حشرنک کیوں نہ رہے فاطمۂ کے شیر کی بات قبریں ہم نے تکیے۔ ری سے یہ صاف کہا خواب توختم ہوا اب کر وتعبسير کي بات جس كى حسرت ك يبني تق سرطور كلكم اس اندهبرے میں محروس اس تنویر کی بات



جن کے گھر ہے بھی ہوں سید شبان جناں ان کے گھر ہونہیں کتی ہے بڑے بیرکی بات برنصيبول سے كہو مدحت سشبير كريں اسی تدبیرسے بن سکتی ہے تقدیر کی بات جس جگه تحم فلک بھیک ضب کی ما تگیں چرخ سے اونچی ہے اس دورص کی تنویر کی بات مصطفیٰ مالک کونر ہیں عسائے ہیں ساقی وہ ہے قرآن کی بات اور یہ ہے تفسیر کی بات اب فقط تذكرهُ خاك شف إ قى ب ہوگئی ختم ہراک مرہم و اکسیر کی بات دم عیسیٰ کے فسانے کو کہاں کک دہرائیں اس سے تواویجی ہے اک خاک کی تاثیری بات ابن مرام بھی چلے آئے جاعت کے لئے بینی جب چرخ پرسر کا رکی زقیر کی بات بيشرائط نهيس توحيد كامقهوم كوني ذكرسركا ركرو بهب ركرد تكبيركي بات

حيات ازه حاصل بونشاط روح پيدا بو صحیفه اس کا گر بره کرکونی مرده به دم کر دے مجابدوہ ، جواب تیغ حیدرجس کے تیور ہوں نظرکے زورسے مسار ایوان ستم کر دے مور خ وہ ' جوارض شام کے اک ایک گوشریر بفیضِ اشک غم تاریخ آزا دی رقم کر دے مفکروه ، جو انکار سشرکو ارتقا دے کر جبین نوع انسانی کوحق کے آگے خم کردے مسافروه ٔ جو یا بسته دیارت م یک جا کر فنا زنجير كے صلقول سے سارسے پیچ وخم كردے مربروهٔ جواینے اک حکیما نہ تبست میں سے ستم کے خو گروں کو مائل رحم وکرم کردے دل انساں ہی گراس کی نگا ہ تطف ہو جائے فنا ہرکعبہ انسانیت کا مرصب نم کر دے تحصيده اس كاجو لكھ كليم عصر بوجاك وه مولا ہے جسے بھی چاہے جتنا محترم کردے

#### مح سيرالسا جرين

زمانہ یہ توممکن ہے مرے بازو قلم کر دے یه نا مکن سے میری قوت پر وا زکم کر دے خداکیوں کرنہ اس کوصاحب جاہ حشم کر دے جویائ سید سجاد برسسر ابناهم کردب مرے آقامرے زین العبا اتنا کرم کر دے جو لمت ہوگئی ہے منتشر اُس کو بہم کر دے تبان عصرے آزاد مالک کاحسرم کردے ترب جد کی یامت ہے اے خیر الامم کردب تعجب کیااگر زرخیز وطو فان خیبز ہو جائے وہ مٹی حس کو اشک سیدسٹیا دیم کر دے بگاہ اہل دانش میں وہی ہے فاتح اعظم بنده بالتون سے جوا و خیاشہادت کاعلم کردے

سمجهین آیا فرشتون کی دیچه کراسس کو ك بندگ كى ہے معراح آ دمى كے لئے قدم قدم پر کئے را ہ ست میں سجدے نے چراغ جلائے ہیں روشنی کے لئے إدهرب باب بير برأد هرب سجد أه حق یزندگی کے لئے ہے وہ بندگی کے لئے کھلایہ را زجاں پر ترے جا د کے بعب كرتيغ كوئى ضرورى نہيں على كے كئے ترے بیان ہے ہے ہے سی یز پیر کی تھی ملانہ زمر بھی کا لم کو خو دکشنی کے لئے و ہاں وہاں یہ گرستیرے اشک کے قطرے جہاں جہاں یہ ضرورت تھی روتننی کے لئے ضدا کا جلوہ نظر آگیا حسین کے کھے۔ كالميراب نوريشاں موں روتنى كے كے

## مدح امام ستجاد

شرت یہ رکھاہے مالک نے ہس علی کے لئے بیاں کمال بھی جبکتا ہے سندگی کے لئے سرعلی کانام بھی نبیا دسسد بلندی ہے یہ اک علاج ہے احساس کمتری کے لئے علی ہے فاتح در بار گر تو کیا حیارت كر فتح كوئى نئى شے نہیں علی كے لئے آگرعلیٔ کو تھا د نیا میں آشتیا ق حسینًا توہں حسین بھی مشتاق اک علیٰ کے لئے ہے کا کنات میں سے عجا دایک ہی ور مذ فدانے سب کو بنایا تھا بندگی کے کئے وہ جس کے سرکو کو لی طوق بھی جھکا نہ سکے على كا نام مناسب بيس أس كے كئے

شبتر کا یہ نوا سہ ہے یو ا حسین کا تنهایه دوگهرانون کاآئینه و ارہے باقرعکے وم سے زندہ ہیں اسرار کربلا یہ کر بلاکا سب سے بڑا راز دارہے ما ناکه گھر میں دولت د نیا نہیں مگر دین ضدائ پاک کاسرایه دارہے دورخزاں تام ہوا سٹ موکوفہ کا لىكىن ضداكى دىن كى باقى بىلارسىي الفت ہے اس کی جنت فردوس کی سند اس کے عدو بیحشر ہیں مالک کا مارہے ساتبیازخاص ہے مدح امام کا شعروں کا ہے شا ر جزابے شارہے

#### Ø.

## مدح امام باقنر

يدانتخار باعث صدا فتخارب سجين سے مدح ال بيمير شعار ہے با قرکے اس شرف په زمانه نظارہ يعظمت سين كااك حصة دارس اسکسٹی پیچ تو کو بھی کیا اعتبار ہے كاندهول بيجس كيحق كى المنت كابايه مالك نے اس كو نام تمبیت عطاكیا م مصطفیا کے نام کا بھی ور نہ دا رہے قبل از وجو وحبس كويميير كريس سلام بیشک وه دین حق کا کونی دمه داریم إس سے کھلاہے شان ا مامت کا مرتبہ جابرصهابی بوے بھی اس پرنثارہ

المراد على من المري المران على المراب المر غلان علی کا رویا تا می رفت می برد. نظر استریس از رسی افضر می بید. المان عالم من كريم اير المراب عالم المراب ا المبر من المعالم المان على المعالم الم المراد الماري المام مراد الماري المام مراد الماري المام مراد الماري المام مراد المام مرد المام مراد المام مراد المام مرد المام مرد المام مرد المام مرد المام مرد المام مرد المام المبر الرامي المبر يدار من المراد الما المراد الم 

## مَنْ ج امًام صَادَّت

م نامل ده المعت أي الم المعت أي الم المعت أي المعت أي المعت المي المعت المي المعت المي المعت المي المعت المي ا دای رسته به ای ایم اور عند مرجب بر بورشه بوتای بر یا هم اور عند مرجب بر بورشه بوتام مرکام در عند مرجب بین بیم در جفر مرکام میں ۱در ترسی سی مرجب بیم در جفر م یم اور جعفی می اور ترسی رسی کرد میمن بھی در ریا یا ده صور شخت رسی بیا کرد نتمن بھی نہ سریں یہ دھوں شخصی ہیں زمار نے بیل بر یہ کر سکان سی صدر کے را میں بر یہ کر سکان سی صدر کے ناسنين بهت مريان و مدينه بندر مراص در می مراق و صدیقه تصریب صرات بر کرار می ای کارتاریخی صدیب مرات بر کرار می ای کارتاریخی سیری بر غلمان نیم و اگر سے نظری اس موت سے بیب ماری بی اور سے رسی است میں اور سے رسی است بیب

المام جعفرصارع

فلاق دوعالم کاایسارشر کار امام هی دی بیب مسرکار رسالت کار سار امام هی بیب مرکاررسالت کارنره کردارامام کی دین میں اسلام کے مرتبط میں ارامام کی وی میں فی میں املام کے مرتصب کی از دارامام کی تیمین اور کوکے میں زیر سر مسلم افراد امام کی دی سیب اور گفرے مرزمر کی افراداما فرے کی تابید میں اور المام کے کوئی کے کوئی اور المام کے کوئی کے کہ کے کوئی کے کہ کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کہ کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کوئی کے قدرت منعطای سے ان کورو از تھی میں ایک فرد از تھی میں ایک فرد از تھی میں ایک فرد از تھی میں میں میں میں میں میں مرمیس کی مراک خدمت کی ان اور د از تنصیب گردین خدار محل بورو می ایسان ارامام می ودی میب گردین ضرایر حکم بوین جائے میں امام کا میں بیاری کی بیاری باطل جواعظ از را است ایس بیری بیاری کی البه قافل في ميماس ده كاب تيب

امام صاديق

پڑھیں ذرات بھی کلمہ رسالت اس کو کہتے ہیں مجروسہ دشمنوں کو ہوا ما نست اس کو کہتے ہیں مرے مولا کو کہتاہے 'ز ما نہ جف عمرصا دق دلایت ہو تو ایسی ہو صداقت ہو تو ایسی ہو

## مدح امام كاطستهم

كسى وحرت باطل كااگرانكاركر ناس توحق ہوسسیٰ گاظم کا بھی اقرار کر ناہیے اگرا قرار دین احسی شد مختار کرناہے مكل اتباغ عترت الها ركزناب أكروصف كمال عترت المهاركناب تو پیرسولی پرمثل میثم تمار کرنا ہے يقيناً سرعل كو باطل و بيكار كرناس خداکو کرے سجدہ گرتبوں سے پیارکرناہے اگر کرناہے دل سے اتباع موسی کاظم م توزنداں میں بھی شکرا بزد غفار کرناہے كهلاني بس كيدات عصول تسبيح الهي كەزندان سى مى اكى كلىن نياتيا ركرناب

جودین فراکا ہوجویا س کے سائیس توری دیٹم ارکیوراکا ہوبار سے سائیس توری دستمن کی اگراک فولادی دیوا را مام می تون سب ایمان کی مرحمت اکن سے اسلام کی سبوری سب سب علم اگراک نقط الهار می سبوری سب ب علم اگراک نقط ایار کار را ا بوامرت می بین شامل بوجوجنرت دی بر برین لازم سے اُریر لازم مه اُسی یا در رب سردارامام می تونید مالک سیم اگات یا در رب سردارامام می تونید ادر در کارتصریت نیس بیر کون بیشر می نیاب بیری ادارا می می اگر تصریت نیس بیر کون بیشر می نیس بیری کارتی بیری اور د مرکی مرسی ایس بھرکوئی نیٹر ہے۔ کی مرسی ان کا معیار الم کا عمیار المام کے ت



## المام رضاعة

کسی سے دیں کا کوئی کا م گرلیا تھیجے تو پېرېراك خد ۱۱ جرېمې د يا كيچځ اگرہے فکر کہ دور اپنی ہر بلا تھیجئے توسوتے جا کتے لی خستہ بیر معا کیجئے اگرباك فدا ذكر مصطفى استحيح تو پیربراک بنی مدح مرتضی کیج یے عروج ثنا آل کی ثن کیجے بن نوش نصيب توبير كاركبريا يحيي صفائيفس كي خاطر المعشق آل رسول رضائے حق سے لئے مدحت رضا سکھنے

قيامت بيس طالم كوب بارون فينكى مگرموشی کو رسوا برسٹ بازار کرناہے يەدەموسى بىرجىس كوسانىي بوتىنېدىرچىت اس مراس مثال حيد الركر ناب نه بیوتا ساص دحله بیکیونکرر و ضنه کا ظم سرون کو است عاصی کابٹرا یارکرناہے الممت سے اگر کھوگ جلتے ہیں توسطنے دو خداکوایک دن آخرانهیں فی النارکرناہے قصيده كيول نركفتا مرحت بالبجوائج مين كردنينان كوجنان كاراسته بمواركزناب



# مدح امام محمد تقى عليسلام

حبن سكة عبن سكة اس شخص کو ہم مثلِ علیٰ کہد نہیں سکتے مُوه فرق ہے نازک سانبی ۱ و رعلیٰ میں نافہ زمانے سے کھی کہہ نہیں سکتے مانا که بس او لا دنتی سب ہی محسب ا ہرایک محد کو نبی کہے۔ نہیں سکتے کیا جانے وہ لوگ تقی کس کہیں گے بوايك محسم شدكو تقلي كهه نهيل سكة مکن ہے مروت میں اُسے کہدیں خلیفہ ليكن كسى فاسق كو تقى كهنهس سكتے مکن ہے غنی کہدیں ہراک صاحب زرکو منجس اگرہے توسخی کہ نہیں سکت

اداب اجررسالت عشق أل رسول يعشق ال ب يجع وبر الا كي نىي سىعشق بونفس بى سى بونفرت جناب شنخ ذراحل يرمسككه يحيح اگریه الفت معصوم بھی خطاہے کولی توہیرعصمتِ کر دار یہ خطاسے کیے رضاكو محور كرتيس كيون رضاكي دعا دعانه نجيجُ ابعقل کي د و اسکيجُ سفينه جيورك مت ديج يخ تخ م كسمت جواله وب جاتي بول كيول ان كاآسرا يحج فدائ یاک نے جس کو بناد ایک رضا مے رضائے خدااس سے التجا کیجے رضابغیرنه ما مون ہوگا کو ئی بشر یه نکته سویطے اور ہوش کی دو ایکھا ضاکا نام علی ہے تو تھے ضروری ہے على على مجي كرس كخسسدا ضدا يحيح

# معمد علی کے کھر میں

مراک خلافت المیس کی آگی را میسی کی این است کی در است کی کھی طریق کے گریس اوری ورد رسی اگریس کھی مراسی کھی مراسی المراك ال نظارگی بات کا ماند کا است اور کیا است می بات کا در کیا است کا در کیا است کا در کیا است کا در کیا در کیا در کیا کراین اکویز با میگراودی کریز سار جاید بازید 

ح سانب کو بھی دیکھ کے روتے پیومجور سم الييمسلال كوجرى كهزيبي سكة مامون كالشكري مرعوب ندكر بإس أس شيركوسجية توكيهي كههنهس سسكتے معیار بلندی ہیں معلوم ہے یا رو ہم قد کی ببندی کو علیٰ کہ نہیں سکتے فرارکو کرا رکہیں کیسے ہے ممکن روباه کو توسٹیر جری کہہ نہیں سکتے أغوش ميس جريط مد سيمصحف فالق سم وارث قرآن تجی کههنهی سکتے دا ما دِعلى كهدك وه بهلات بي دل كو جوانیون کو دا ما دِنبی کههنهیں <u>سکت</u>ے ہونا م کا سجیٰ تھی آگر دستمن حیڈ ر مم زندهٔ جالوید کبھی کہ نہیں سکتے

R.

مراب الماري المراب الماري المراب الم ای کاریز در از این از نفی می بین بینی ؟ ده جمل بردن برازشی می بین بینی ؟ ده جمل بردن برازشی بین بینی ؟ عالم الرائم المرائم ا الميل نفي من الميل ا الميل ال المرد ال جر ال المار ال

مهای تعربی اور دری و در

他

رام م سیاد

الربال المركب المالي ا

# مدح ا مام حسن عسكري

الله الله کتنا او سنجا ہے مقام عسکری ہدی دوراں ہے فرزندا ما م عسکر ع حبس گلی نرحب کی خونشبوسے معطرہے جہاں اس کی منزل بھی ہے گلزار ا ما معسکر عی کهاہے جس کونر مانہ مہدی دیں کا نظام اصل میں وہ بھی ہے استمرارنظام عسکری ابتداصیح ازل ہے انتہا سٹ م ابد ساری د نیاسے الگ بی صبح دشام عسکر عی مگررامب تورگر و نسب پیشا بیشا بست کر دیا باریش رحمت بھی ہے اک قیض عام عسکری کندومنی اس طرح کندی کی واضح ہوگئ بن گیا سٹ رح کلام حق کلام عسکری

دکھا کے لئے الم الم مادی کریں ہے۔ شربتیں ہے الم مادی کریں ہور ہے۔ نہ براتیں ہے الم مادی کریں ہور ہے۔ جرام ادی کی این از می از می این از می ای این از می از ۱۵ در از می این از ۱۵ در این از ۱ ازگی مطنعت کا زنر الطبی الطبی الطبی الطبی الطبی المان المان المان الطبی المان المان الطبی المان الطبی المان بيمانا زغرال بيس تقاً اغر هيمر کر جس الرس المار می المور الم مانقال ارس القال در کارای است. ایماری کورسته به اور ایرار افعیل کا قربول برای کردی ا غیس کے قربوں پر کے کی دور اول میں کے جب بیت کی اور اول میں کے جب بیت کی کے بیت کے بیت کے بیت کے بیت کے بیت ک قصیرہ فررازل کا ایا اور اول میں کی بیت کے بیت ک الوایه محسوس ساری محفل جواب.

#### نيئهشعبان

اے ضدایہ نور کا حکمہ اہے یا انسان ہے یا بشرکے تعبیس میں اترا ہوا قرآن ہے یہ جو قسران خدا میں سور ہ رحان ہے اليسالكتاب مرك مؤلاكا دسترخوان ب سامره کی سرزمیں پر نور کا طو فان ہے اہل ایا س کے لئے یہ دوسرافارا ن ہے تیرے نقش یا کا پر تو ہے جالے کہکشاں عکس تیرے رخ کا ماہ نیمہ شعبان ہے اے گل گلرا ر نرجس اے دل وجا اجسن تیرے دم سے کلشن مہتی بہار ستان ہے اس کے درکے ایک خاوم کا لقبے مح الامیں اس کے گھرکے ایک درزی کالقب رضوان ہے

ظلتیں مٹ جائیں گی ہررات ہوگی صبح زر جب بکل کرآئے گا ما ہ تما معسکری نام جان عسكرئ يركيون نه خم ہوجائے سر ہے زمانہ میں یہی طب رزسلام عسکری كارتنظيم جهال مشكل نهيس آسان ب شرطس یہ ہے کہ ہوانسان غلام عسکری خاك سجده في فقش خاتم و نافله ، شه كو سلام يعناصر ہوں تو نبتا ہے غسلام عسکری عسکری کا طم تو د نیا نے د کھاہے بہت و كيوليس اكل ش ظالم انتقام عسكري جسکے اک پرتوسے یہ انسان نبتاہے کلیم اے خداہے کتنا او سنچا و ہ کلام عسکری



آئیں وہ اس بزم میں یا ہم کو پردہ میں بلائیں پیجمی اکل حسان ہے اور وہ بھی اکل حسان ہے اس طرف اشعار ہیں اور اس طرف آیات ہیں پیجی اک دیوان ہے اور وہ بھی اک دیوان ہے

<u> स्वाप्यवक्त</u>

امام جفرصا دنق

The contraction of the contracti

اس کوب انکاراً دم اس کو ہے خاتم میں شک وہ بھی اک شیطان ہے اور یہ بھی اکشیطان ہے اک طرف انکارغیائے اک طرف ہے لوکشف یہ بھی اک ایمان ہے اور وہ بھی اک ایمان ہے محسسروم جلوہ آنکھ محسر وم نظر وہ بھی اک جیران ہے اور یہ بھی اک جیران ہے

ہوا ذال کعبہ میں یا خور شید سے ظاہر ہوہا تھ

یریجی اک اعلان ہے اور وہ بھی اک علان ہے

ہم کوغیبت کا بھیں ہے اُن کو الفت کا بھین

یریجی اطبینان ہے اور وہ بھی اطبینان ہے

در د فرقت اک طرف ہے شور دریا اک طرف

یریجی اک طوفان ہے اور وہ بھی اگل طوفان ہے

ہم کوشوق دیرہے عیسٹی کوہے شوق نمساز پر بھی اک ارمان ہے اور دہ بھی اک ارمان ہے دفن ہو گاظلم کمرمیں کہ ہو بغیب را دیس پر بھی قبرستان ہے اور و دبھی قبرستان ہے ناناکہیں تیرا کہیں وا دا تیرا یہ تیرا مدیب ہے وہ کمہ تیرا ابنالیا دنیا نے جو کعبہ تیرا تھرلوٹا مسلانوں نے ترکہ تیرا

(O)

ررم صادي

از از الشرى و ما الشرى ما الش

# مصلیٰ نبرا

یرسب سے بڑا رتبہ ہے مولا تیرا لتاہے پہیڑے سے رایا تیرا دنیاسے عنی کبوں نہ ہو بندہ تیرا کھا تا ہے توبس کھا تاہے صدقہ تیرا دل میں ہے ولا سرمیں ہے سوداتیرا اب کیاکہیں کیا میراہ اور کیا تیرا خبكتاب توأس جايايا يرسيداتيرا المتاهج بهان نقش کفتِ یا تیر ۱ کس کام کا دنیا میں ہے پروہ تیرا جب ساری زبانوں پر ہے چرجاتیرا كيول تُقهرت نه وريا بيمصليٰ تيرا طوفان کوسکوں دیتاہے سجدہ تیرا رِدہ اسٹھ تو دہر ہے روسشن ہور ازیر ار مان کتنے ہے دل زمبڑا گئے ہوئے اس روشنی میں دکھیں گے نورا مام عظر موسیٰ بھی آگئے ید بیضا لئے ہوئے

magain.

## مصلّی کئے ہوئے

اتھے جوہم ثناکا ارا دہ لئے ہوئے جبرل آئے تورکا سورہ کئے ہوئے و جھا ملک نے آئے ہیں یہ کیا گئے ہوئ ولاتصيب يه بين قصيده كئ بوك اینی مجال کیا که کریں مدح منتظب ر قران جب ہے اُن کا قصیدہ کے ہوئے اے کاش دیکھتے وہ اٹھا کر حجاب غیب ہے کتنے داغ ایک کلیحبر لئے ہوئے میر بچیرگیا تو تھم گیا طوفاں کا زور و شور کیا دید بہت ان کا مصلّی کئے ہوئے التكرس قدر ہے جماعت كا استشياق عيسى كفرا بوك بين مصتى ك بهوك

کہیں بیکرتاہے خاموش آتشِ نمر و د اسی سے حشر کہیں آشکا رہوتا ہے اسی سے نرم ہوا ہے ہمیشہ حسن کا دل اسی سے حسن ازل کو بھی بیار ہوتاہے میک گیا به اگر صفحهٔ عریضب پر تودل کا حال تب م آشکا رہو تاہے یزیدیت نے گرایا ہمیشہ نظروں سے حینیت میں اِسی کا وقار ہوتاہے كسى طرح توبيح آبروان اشكوركي محسى حسين كااب انتظار مهوتاب



## اشك فراق

غم فراق میں جواشکیار ہوتا ہے اُسی کے عشق کا کھھ اعتبار ہوتا ہے اِس ایک اشک کے قطرہیں ہے وہ گہرائ کھس یہ سارا سمندر نثا رہوتاہے اسى ميں دوستے ہيں ظلم کے سفینے سب اسی سے عاشفوں کا بیٹرا پار ہوتا ہے یهی ژلا با ب ابل ستم کو شام وسحر یهی غریب کا و حبر سیرا رہوتا ہے یمی برهاتا بدنیایس آبرور و تعشق يبي جواب دراً ب دا ربوتاب اِسی کے سایہ میں مظلوموں کو بیناہ ملی ياصل بين شجرسايه دار ہو ماہ

د کیمتا ہے خواب میں اکتر ترا رو مے حسین تیرا عاشق ر متاب خوابیده بھی بیدار تھی ام مے کر کو د بڑتا ہے جو کوئی آگ میں ساری د نیا د تیجهتی ہے نار بھی گلنار بھی تیری فرقت میں یہ دل جینے سے یوں اُک آگیا بن گیاہے اک معمہ زار بھی بنیرا ربھی بارغم کے ساتھ ہے دل میں ہجوم آرزو اک دل تا زک ہے اس پرباریمی انباریمی چاک دامانی میں بھی میں نے بھیایا رازول بن گیاتا رگریبان تا ربھی سے تتا ربھی میرے رونے پر بھی ہمسایہ ہم میرامعترض جاریمی میرای طالم اور نا هنجا ریمی سب مخالف ہو گئے دیندا ربھی سکفا ربھی کیا نہ دیکھیں سے غلاموں کی طرف سرکا ربھی آپ ہی نفس بھی ہیں آپ ہی جا ن حسلی

احت شدمختار تھی ہیں حید رکر آ رکھی

# الن فيرس مان حيات

جودت انکار بھی ہے ندرت اشعار بھی ہیں نایاں جا بجا الہام کے آثار بھی اک جہا دعشق ہے فیسے کر بھی گفتا رتھی میں زباں سے موٹر سکتا ہوں حیمری کی دھا رتھی ہے یہ میدان ولا برخار تھی گلز ا ر بھی دار بھی اس کی جز اسب طالع بیدا ر بھی عشق د و لت ہے سکوں پروریمی دل آزاریمی یمسیحا بھی بنا سکتا ہے اور بیار ھی زيرمجنوس كي قسم ببلول د ا نا كي قسم مردعاشق ہوتا ہے دیوانہ بھی ہشیا ربھی عشق عاشق كوعطاكرتاب اعجاز حيات سرکا کر ہوتا ہے ہے سکھی اور سردار بھی

#### ويدارموجائ

بيحسرت سے كه دل ديوانه سركار موجائ مراسياكرآب أئيس توجيرب شبيا رموجاك جنا سکے آپ ہیں مالک جنوں دولت ہماری ہ یون می اسکاش بی سودا سرباز اربوجائ زمانه ب طلبگار شفاسسر کاروا لاسس مرول چا ہتاہے آپ کا بیار ہوجائ کٹادے آپ کے قدمون میں سروی آپ کا عاشق كسب سر بوك ابل عشق كاسر دار بوجاك مصلی آپ کے بیچے بھیا کے سطح دریا پر یں ہی کے کاش بیرا زندگی کا یا رہوجائے نظر مرسورت قرآل میں آئے آپ کی صورت تلاوت كرتے آپ كا ديدار ہوجائ

بون غایا ن بی رخ ا ورسے اوصات خدا آب کا دیدا رہے اسرکا دید اربھی كيول نه يرده بيس جياكر ركمتاصناع ازل آب ہی شخلین بھی شخلین کا شہ کا ربھی هبی نام محسشد ابتدا و انتها یعنی ہے راز بقا اس نام کی کرار بھی عرش اعظم کے فرشتے پاسسبان در سنے کتنی ا ویچی ہے مرک سرکار کی سرکار بھی گھرکا ہے وہ اہل گھرو الے کا رشتہ دا ربھی وارث کعبہ بھی جان جبد رکر ا ربھی (مطلع مميس عاشق مم كوكيا باغ جنال سے واسطه ہم کو کا فی ہے تھا را سایہ دیوا ربھی حسرت دیدا رپر را ضی نہیں قلب کلیم اب تولازم سې که پوسرکارکا د پیرا ریجی



وعرب ية توسطري أسالة وعده كيامي أيس كا اليمالكُتَّارِ كُوهُ أَيْنُ سَكَّا وَرَبِمَ عِالِمُنْ عِلَيْنَ مِي عَالِمُنْ عِلَيْنَ مِي عَالِمُنْ عِلَيْنَ م ول پر کتام و تر بر دور جر ۱۰ که کلایش کے جو بھی ہیں بہر ش سے کو ہو تق میں سے ایک ریا ایک ریا مر بیماردن کی بارت سے اکول سے کس کے مشکول سے کس کے مشکول سے کس کے مشکول سے کس کے مشکول سے کس کے میں کے میں کے مر بیمار در مرکب کی مرکب کی مرکب کی مرکب کے میں کے مشکول سے کا کس کے مشکول سے کس کے میں کے میں کے میں کے میں ک ر داکون پرکیوں اکر سے ہیں طو ایجست ہوا ں س داکون کاکی مجروسرایک دن آرام بین کے المي لگنامه کو فخراسای کارنگی کے

چهگی کیسے دیوانوں سے آمرآپ کی مولا
نقیب دراگر زنجسید کی جھنکار ہوجائے
عربینہ اس کے اہل جنوں ہرسال کھے ہی
جوحال اس پارکا ہے کھے عیاں اس پارہوجائے
یدل صرف اس کے کھیج کروم کی سمت آیا ہے
یدل صرف اس کے کھیج کروم کی سمت آیا ہے
طواف کعبہ میں مولا ترا دیدا رہوجائے
ترباں کومینٹم تارکی طاقت اگر دید

رن دشمنان حی کوجھیں کوئی کی جائی ہے ۔ بی سے سے بیا جالا جوعب کی در کر ایس میں کا در اس میں اور اس میں کا بیروا مام اس میں ہے۔

میں میں میں امام کوئی وہ بم چوبی ہے۔

ميرك ولا آير خفرايس بلاكر ديكم يس المراسمة المراج المراسمة المراج المرا ایم قوم مرم موژبر کرت بین جمیضین ۱ نتظار كي تجمي سركار بي ابينا بيتر بتلايش المام المراد الم وسير المراد المرد المراد المرا ایش گئی مین میں میں میں میں میں میں ایک کے ایک ک



م بم بلات بن قده پر ده سے بھی اکستے ہیں۔ مراب وه بالأس الله وم تربت مع الما أبل م نفتر الفت التي أمان إلى بير الفت التي المان إلى الفت التي المان ا سمبرطات المربم بنائي المربم بنائي الله المربم بنائي الله المربم بنائي المربم بنائي المربم بنائي المربم بنائي الم ال کو ترفیات بین یا ۱۰ بی تر ۱۰ نظر می سا ي وه اربيع ما تقول کو انظرات ترايا ايل استان ارتفول کو انظرات ترايا ايل كب تنگر ديس سگرامين ما مقول کا قتل عام ايك دِن المراكبيرة وسي تكل بهي أيس الم جب ہنیں آ<sup>گاع</sup> لیفنوں کا مرس کو ت<sup>ک</sup> بھ<sub>ے آ</sub> ہے۔ ول يه کمتا کم شا کمر خود ای ایس ایمانس سگ سه يقيل لكه سه خط متون يرجمب ان كانام البين كاعذك ميفية باراب لك جاليل

لا کھوں مرحب ہیں کو کی جیڈر کرار نہیں تورچنر رج و که و تو مره آجائ زديه جرول ايس اير بنيس أسن داسا اب جو تلوارًا على و تومزه أجائ مرتیں گذریں مرے دل میں سائے ہوئے اسبوانگون میں ساؤ تو مره اَ جائے اموّل کو توسیمی لوگ پڑھاتے ہیں نماز م بوست کو پر ها کی تو مره آ جائے درم دنیاهه کر مکھتے ہیں عربیضوں کا بواب تې بو د د می سیط او تو مره ا جائے



لطف ديد ار رخت پرده کو برط و تومره اجائے مركوطورب أو تومره أجائ میری را تو ن میں شب فور ننہیں ہے کو ہی<sup>ا</sup> من دوش جود کھا ؤ تو مزہ آجائے شور برياپ پس پر ده منيں ہے کو ن اليه بين پر ده الله او تو مزه آ مائي میت بیں بیا تی پر عمن نہیں سجدہ کو ہی أمسى جو بچها و تو مزه آ جائ منفتخ کا غذی تو دیاسند بهت دسیکه بی نقش يان پر جاؤ تو مره أ جائي

دعب سرکارے کس طرح نر پیکینے اسلام يوبهي دين کا ده سياح کا مسل ل بو کو جیمت شیطان کے یادے میں ہمیں شک کو بی بابر مسر کارین ده جائے ہیں چران ہو کر مدیت سرکاریس نا زل ہوئیں اتنی آیا ہے ق کا قرآل بھی رہا کی دیو ا ں ہو ک میرے مولاکوئ مداح نے خابی جائے بویمی کیاہے دہ مسسر کار کا جہاں ، ہو کر ممزبان بوگی طاق دو عالم کا مستکیو ير سُرْت ل كي مولاكاش الحوال الو تحر



الخرسلمان جب تلک چاہیں رہیں نظروں سے پنہاں ہو کر ایک دن آناسے کفل میں نمسایا ں ہوکر جس طرح دل میں سائے ہیں وہ ایماں ہو کر کاش نُظروں میں بھی آجاتے وہ قرآں ہو کر مجھی ہمنے کا بھی ہو تع سطے میرس سرکار كب تلك ذكر تقارا كرين گريا ، بوكر سيسيمن سه-اها لا ئيس وه تخريت بلقيس تم سے پر دہ نہ اسط فخرسسی سلیاں ہو کو دسیت تاویل سے اب نٹی سبے میرانیٹو کا ب کیمے خاموش ہوتم وار بیٹے تحسسرا ں ہوکر ازقرسران کوہ تم ہومحا نظ م س کے فخرسط کوہ بس صافظ قسسر آں ہوکر

صدیال گذر حکی ہیں اور خون عد و ملا نہیں آکے بجمادے بیاس اب دا داکی ذوالفقار کی طعنون کا دیں تے ہم جواب جب بھی اٹھے گا پیجاب ماناکه سوسسناری کانی سے اک او بار کی مانانه آئے گاجواب اپنے عریضوں کا مگر کھناہے فرض اس کے۔بات ہے اعتبار کی ایک ترے فرات کا دل پر ہواہے یہ اثر سند زبان ہوگئی مصحف کردگا رکی شكر خداكه آگيا چېب ره نر انگاه ين جب بھی مجھی طلب ہوئی جلوہ کر دگا رکی تیری ثنامیں اس کے نطق کلیم گنگ ہے بات كها س سے لائے كالهجيئة كر دگاركي



#### حالتِ انتظار

ہوتی نہیں شناخت اب صورت لالہ زا رکی ایک ترے نہ ہونے سے گت یہ بنی بہا رکی جب بھی کسی نے کہدیا آگئی مرت بہار کی وهو کنیں اور بڑھ گئیں اس دل بیقرا رکی تیراہی کھرہے دل مرا لرزاں ہے سے ہام دور جان جہاں بحال دے شکل کوئی تسدارگی كيسے كهوں ترك كئے را في قرارہ محال لوّک تکال کیتے ہیں را ہیں نئی فرا رکی در مذیڪاه، دل میں شوق ساب بیه د عابطًر میں درد سب سے جدامثال ہے حالتِ انتظار کی مير حضور كيون نهي المفتائية الشيحاب سنتے ہیں کہ کوئی صرفہیں آپ کے اختیا رکی

ہم ہیں خاطی وہ ہیں معطی دونوں ہی مجبور ہیں ہم خطاکے سامنے اور وہ عطا کے سامنے دل یہ کہتا ہے عربضوں کا نہیں گر اعتبار حال عاشق دیچھ لیسج خود مجلا کے سامنے سامنے کعبہ کے آجائیں کہ دنیا دیچھ لیے حجکتا ہے کعبہ مرے قبلہ نا کے سامنے

#### 恭

مراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

### قبلهنما

بیج یہ ونیا ہے میرے ول با کے سامنے ہر لبندی سیت ہے عرش علا کے ساسنے اس کے آگے دست بستہ دیں کھرسے ہیں اولیا انبیا رجیے محب شدمصطفا کے سامنے اس طرح اس فقيرول مين ولايت بانط دى جیسے مراب دال دیتے ہیں گد ا کے ساسنے مہے یہ چرخے چارم سے بطے آئے مستیح آساں ہے خاک اس کی اقتدا کے ساسنے إتھ پھیلائے ہوئے دکھاہے ممنے بار با ساکنان عرش کو اس کی عطائے سامنے ياروعين التركومثل بشسر كيس كهين ایک دن جا ناہے ہم کو بھی خدا کے سامنے

آئیں گے اب جو وہ توجگہ دوں گا میں کہا ں اب گھریں صرف اک دل خانہ خراب ہے تاباني جال سے كھلتا نہيں سے را ز آنکھوں پرسے حجاب کہ رخ پر مجاب ہے کہتی ہیں یرا دائیں نبوت کا ہے جا ل کہتاہے دید ہر کہ علی کا سنسباب سے کتا ہوں ہر نازمیں آل بنی کا ذ کر جس کوئیں حرم میں میں وہ شراب ہے یں بی را ہول جاتا ہے سے خرم کا ول کیا خوب اجماع شراب و کباب ہے التُرمِزِيكَاهِ مستمس اسب بجائ یہ آخری ریاض بنگ کا گلا ہے ہے يرصرت درد دل م تصيد ، نهيس كليم اُن کا تصیدہ ہے تو خداکی کتاب ہے

#### کوئی بوترا بے

گردش میں ہے فلک کہ کوئی آفتا ب ہے قائم ہے یہ زمیں کہ کوئی بوترا ب ہے مرانقلاب د مرصدا دے رہاہے ہے ج باتی ابھی زمانے میں اک انقلاب ہے کتے ہیں انتظار بھی ہے باعث و اب مم کوتویه ثواب بھی و جرعذاب سپے ديتے نهي عربضوں كاميرے كوئى جواب شائد که مرسوال مرا لاجواب ہے نظرس بجائے آگئے ول میں سما کے والشريه حجاب بھي كيا لا جو اب ہے مدست سے ان کو خواب میں بھی دیکھتا نہیں شائد قسے رہے منزلِ تعبیر خواب ہے

تشذلبی کا در د فقط جاستے ہیں ہم متاج قطرہ قطرہ کؤ دریاہے سامنے عالم يب كمصلح كلب يس حجاب تكرط ابوا زمانے كانقشه ب سامنے برحافظ کتاب کاہے حسال زاریہ التحيين ہيں بنداورصحيفہ ہے سامنے كرتا ہوں جب تلا وت آيات كب يا لگتا یہ ہے کہ اُن کا سرایا ہے سامنے موصي الحصائيس سرتو بحبلاكس طرح اثهائيس مختار تحبسبروبر کامصتی ہے سامنے عاشق کا حال د کھے کے موجیں ہیں بیقرار پر ده میں ہے جواب عربضہ ہے سامنے آق باك صداكه نركر شكو أفسال المهاب مربض عشق مسيحا ہے سامنے صدشكر حس كے طور برمشتاق تھے كليم انے کئے وہ طور کا جلوہ سے سامنے

#### برده نغيب

جب سخت وقت كوئى كلى آيا ہے سامنے ہم نے ہمیشہ آپ کورکھ ہے سامنے اہل ہاں کے واسطے پردہ ہے سامنے م حب بھی دیکھتے ہیں توجلوہ ہے سامنے ديوانكي عشق كاعب لم نه يو سيھيے نوش مے کردل میں جلوہ ہے بردہ ہے سامنے ابنی نازعش کا اند ا ز ہے الگ مولود کعبہ دل میں ہے کعبہ ہے سامنے اس سے غرض ہے کیا کہ کدھرہے رخ حیات كانى سے يركركب كا قبله سے سامنے یوں زندگی گذاری که به بھی خبر نہیں كي پيھے چيوار كئي ہيں اور كيا ہے سامنے

مٹ گیا زور بزیدا ورستم ابن زیا د اہل حق بھر بھی سے دوار آئے ہیں اس سفیها نرسیاست کو بھلاکیا کیے جو يگانے تھے وہ اغيارنظرآتے ہيں اب نقط ایک ا مامت کا سها رام کلیم جس کے ہرموڑ ہے آٹا ر نظراً تے ہیں جب تصوريس ابرتاسيم مي أن كاخيال سربسراحرم مختا رنظس رآتے ہیں د بدبرأن کا جوہے مظہر قہر د ا و ر ہوبہو حیڈر کر ار نظر آئے ہیں تحسن یوسف کے خریدا رتھاہل دنیا اُن کے یوسف بھی خریدار نظراتے ہیں رخ بریرده بھی ہے سلنے کی تمنابھی ہے حسن میرعشق کے آثار نظراتے ہیں ایک حلوه نظراً تا نہیں ان کا ورینہ سیروں طالب دیدار نظرات ہیں

#### أثنا رظبور

بدا اس دمرك اطوار نظر آت بي جوتھے اشرار وہ ابرار نظرا سے ہیں جہلاء قوم کے سردار نظراً تے ہیں علی او برسب ربیکا ر نظرا تے ہیں امراء دریے آزار نظر آتے ہیں رؤساء دیں کے خریارنظر آتے ہیں يهجو كجه صاحب كردار نظرآتي بي سمجویاغیب کے انوا رنظراتے ہیں ايسالگاب كرا شف كوسم ان كايرده ہرطرن حشر کے آثار نظر آئے ہیں نه خلافت کانشاں ہے محکومت کاپتر صرف اجراع ہوئے دربارنظر آتے ہیں

اس کی تاریخ میں آتا ہنیں قسسترار کاذکر یها کرار نظر سد استه بین مرجگر مرضي خالق سے طلب کارسط یباں مرضی کے خربیرا رنظراکتے ہیں قافله العرصيد كاب تنها ايرا جسيس سبقافلر سالار نظراً ستربين جس کی نظروں میں سانی ہیں اداکیس اون کی اس کو افوار بی افوار نظر سسراً ستیں ان کے غائب سے مجست کا ترہے کہ یہاں یکھ نہکھ زیست کے آثار نظر اُستے ہیں اس کی کرسے زمیں کا پر شرحت ہے کر میے فرش پرائے کو تیا رنظر سسر استے ہ

# انوارهی آنوار

بیت زهرا میں جو کر دار نظراً تے ہیں سب ہی تخلیق کے شہکار نظر آ ستے ہیں حسن میں احرامی انظر سراکت بیں بین رعب میں چیڈر کر ارنظر آستے ہیں ببیت زم<sup>طرا</sup> کوی مالک سن<sup>ی</sup> شرند بختالب اس میں سرکارہی سرکارنظراً ستے ہیں اس كاخياط سه رضوان تو دربان جربي یبان سردار نظر آست بین طورى كونى حقيقت بنين اس كايسً پیال افوار ہی افوار نظراً ستے ہیں

كونى كى سكەسكاسىيە كونى كىسى سكەلك يرول سې و تعن فقط جاريج کړي کے لئے يرماناً جلوه نظريس نهيس خيال تو سب یہ کم نہیں ہے مجست کی ولکتی کے سائ یغیر دسیکھ زمانہ برن سے دیوانہ ي جزب خاص سي دس د ليري سكري مرایک گوشنهٔ دِل پر اسی کا قبضه سب بچانبیں کون گوشتریماں کی کے لئے مرایک باست مرحمت اسی کی گفتی ہے المحدث على الكومل الكومل كي سك مسك

' پي*ه کړمېرا سا د پين*ه کو بين موجين بيټا ب لی جماب کے آثار نظراً تے ہیں اس محقد موں کی سے اہمٹ کر غربیل کے تقییب جمع خوابیده ده بیدار نظراً ستی شان غیبست توبست دیکھ لی اب ہے تعمرت د کیبیں کس طرح سے سرکار نظراکیتے ہیں المس طرف وادي خضرائه عداد عرقلب تكله مرس در بی سر بهر در سر میم مهنتهٔ اس پار بی از نظر است بین بین



#### جان نرجس

زهب كالال وه مشيرعالي وتفارسي جس پرنثار رحمتِ پرور د گار ہے مالک کو اینے بندہ پر کیا اعتبارہ التقول ميں اس كے كرد شركيل ونہارہ نظروں سے دور دامن رحمت ہیں دی جگہ كس درجراي بنده سنفدرت كوياري دورِخزاں سے دور نہ کیوں رکھتا کبریا تا مُراسی سے دین نبی کی بہا رہے كہتاہے أس كاحسن - بنصوريطفي کہتاہے دبر بر اسب کر دگارہے جب منزل جها دمیں رکھے گا وہ قدم محسوس ہوگا وا رہنے دلدل سوا رہے

بلایته کام یضرمسه ، دا در پهننج جائے برائب سكون كى منزل ب عائقى كرين امام وقمت بیس شکر پر یقتیں ہو نتیطاں کا یہ بات زیب ہنیں دیتی اُدمی کے لئے سې بغضِ اکِ بمیرِ قصور فطرسسرت کا کوئی علاج نہیں یارواس کی کے لئے مرارین برسی گھڑی یہ ای ا مرابی بیسل ول کی ہوا میں اس مرای کور المان کور ا المان کور المرال سنوارے گافست رائی کراس منوارے گامست کی ہے۔ ماس من لمول میں تقدیبے حدیث

من ع اما حيث ال کی بار میں القین میں است کے میں است کے میں کا است کے میں القین میں القین میں کے میں القین میں القین میں کے ا اربر المارد ا رره وهی مرات استان ا استان است بردن بردن بردن المركب المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم زس کی میروه حب در کراس زس کی میرون کورسانوں میران دورون کورسانوں میران کی میران ده او المورس و المارس المورس ا مرا الله المرايد المي المي المرايد المي المرايد المي المرايد المي المرايد المي المرايد المي المرايد المرايد الم خاموسیوں سے اس کی نہ دھوکہ ہوظا لمو قبضیں اس کے ابھی وہی ذوالفقار ہے جوہر کھلیں گئی تیخ علی کے بوقت جنگ یہ اخری شجاعت حیّدرکا وار ہے تیخ دودم کا دکھیں گے میدان ہیں یہ اثر جوایک تھا وہ ڈوتھا وہ چائے ہے لائے گاکون حلی سے بیرا نہ کا جواب لائے گاکون حلی سے تو یہ ذوالفقار ہے وہ شاہ لائتی ہے تو یہ ذوالفقار ہے وہ شاہ لائتی ہے تو یہ ذوالفقار ہے



قطعم مه بارت صاف اجواس کی میں کی ہے کہ زبان حق کو اگردیمیں مرح خوان رسول کلام حق کو قصیدہ حضور کا سہیے

المرابع المال المرابع المراق المالي ا الماري والعادية المالية والمالية والمالية المالية الما المن و مانظروم منفر ما منافر ما منافر ما منافر ما منافر ما منافر نا الله و ما ظار و ما خار و ما ار می گیارے میں اور می آب کے اس ک میں رواز میں اور اس کے اس ک عرب المواج المناعلي المربي ال 

مزه جب ہے کہ خادم بھی ہوشا مل جاعت میں ہیں کیا گرجاعت ابن مریم کو پڑھا کیں گے مرے مولا تراکھرہے ہما روا اول و آخر ترے باتھوں سے زمزم پی کے بھرکو ژربیجائیں گے اسی باعث سجانی ہے انھیں کے نام سے محفل نہ آئے اپنی محفل میں تو بھر آخرک آئیں گے

## مدح امام عصر

تھاری یادیں شام وسحب آنسوبہائیں گے اندھیری زندگی میں اب دینی تعمیس جلائیں گے فقط يرسوج كإحساس بره جا ماس فرقت كا خدا جانے مرے سرکارکب پر دہ اٹھائیں گے دل بیتاب کواکترتسلی دی سب به که کر كدوه فرزندز سرًا بن تقيناً رحم كهائس كے تهجى دل مين خيال آتاب ان كى ديدلازم علیٰ کے لال ہیں بالیں یہ وقت نزع ائیں مجے جوكهتا بول تركي كرمركي عاشق توكيا بوكا توکہتے ہیں ہم اپنے عاشقوں کو بھر طائیں گے اللی باعث لگائے ہم نے کعبہ کے بڑے چکر وہ اہل سبت ہیں آخر خو د اپنے گھرتوا کیں گے

#### بیاد مهدی

ر دونائیں کے جائیں ر

(K)

حالت يب كة قطول سيطوفال أبل ثيب دامن نجور دول جوشب انتظار کا سوکھی زمیں کو ابر کرم کی ہے جستجو مزده کوئی سنائیے قصل بہب رکا سرکار اس مکان میں رہنا ہے آپ کو تحيير توكريس غلاج ول داغ داركا طوفانورس عربضه بسيسركار المدد کوئی نہیں انیس غریب الدیا رکا ہے کو بلاکے بعدسے اتبک نیام میں ارمان بحال دييجه دل ذوالفقاركا محروم جلوه كررب محفل مين تقبى كليم طور شنانهی بے سیختہ ہے دا رکا



## مدح امام عصمر

فرقت میں ہے یہ حال دل بے قرار کا مرلمح اک صدی ہے شب انتظار کا وسمن ارارب بي نداق انتظار كا یه کام سیمشیت پر و ر د کا ر کا کے ایک ہی علاج دل ہے قرار کا دامن سمیٹ لینے اب انتظار کا سر ہم مدتوں سے اس کئے کرتے ہیں انتظار دراصل آک نبوت ہے یہ اعتبار کا دا من بجائ چاہنے والوں کی زمسے اندازیه نیاب مرب پرده دا رکا مراك نظرت دورسراك لين جلوهكر بېرو ښرايک جبرې په اختي رکا

برانتظار رسے گا بونہی سدا قائم كراب عشق كاركهناب اعتبار محص عريض بهيجايه الفت كااك تقاضاتها كبي جراب تعارا انتظار مجھ بيارزوب كرتم پرنشار ہوجا ۇل زانه كتاب حضرت كاجان شارمج حضور صيع مول موجود الني مفل مي خیال آتاہے رہ رہ کے بار بار مجھے يرارزوب كنعلين ياكسربرركون بنابعي ديج دنياكاتا جدا رمح تقارب رخ سے منور ہوکائنات تام ائس ایک دن کائے برسول سے انتظار کھے



## مدح إمام عصرٌ

بہت ستاتے ہیں مولا این نا بکار مھے سمجھ کئے ہیں کرسر کارسے ہے بارمھے اس اک خطایه بنایا گنا مگار مجھے نہیں بیندز مانے کے داغدار مھے نه چاہئے کوئی دولت نہ اقتدار مھے اگرنصیب ہوسر کا رکا جو ا رمجھے مسى بھى ملك بيل متانبين قرار مجھ بنادیاب زمانے نے بے دیار کھے كحلي جودل كى كلى ظلم نےمسل فوالا مذراس آیا تعجی موسسم بہا رمجھ تھارے پردہ اٹھانے کا اعتبارتوب نہیں جیات کا اب کو ٹی اعتبار کھے انسانيت بحثكتى بعصم اك دسيت بي يرور د گار قافله سن لا رچا سئے اے کردگار ہم کو بھی توفیق خیردے سنة بي أن كو نشكر ديدار جاسئ مدت سے ذوالفقار پڑی ہے نیامیں طِخ کودست حیدر کر ا ریا ہے ممصورت کلیمرنه جائیں کے طور پر هم کواسی مقالم په د ید ۱ رچا سبئے نرحس کے لال اب واتھادیں نقاب مخ کیاآپ کو بھی مصر کا با زار چاہئے



per ploto

دولت نکوئی در یم و دینارچاسی فاكب قدم حضور كى سسركار جا ہے عشق علی کی دولتِ بیدارچا ہے ملتی ہو دار پر تو مجھے دار جا ہے دنیا کے جاہ و مال کا ابکار چاہئے اورآپ کے کمال کا اقرا رچاہئے جارون طرف سج بي محل ظلم وجورك کوئی و دین حق کا بھی در با رجاستے تارىكيون مين دوب كياب جهان تا دنیاکوایک مرکز انوار چاہئے گفتار کے سیاہی ہیں یہ سارے کلمہ گو اور دین حق کو صاحب کر دار میا ہے

اس کی متی دہریں ہے موم را زخید ا وه محسستندکی دعاہے وہ علی کا بر عا اس سے وابستہ ہراک آرزوک فاطمہ محتنی کی جان ار مان شهیٹ د کر بلا خامشی میں وہ رسول کبراکی شان ہے اورزیال کھوکے تو کو یا بول قرآن ہے م لب كونين يرأس كا فساية ويحفي تحروبريرم رطرف ب اس كاقبضه ديجيئ تعردريامين روان أس كاعر بضيه ديجيج سطح دریا پرنجیا اُس کا مصلے و سیکھئے وہ اکیلاسے کہ حاصل حس کو اطینان ہے ورنه ورياس فقط طوفان مىطوفان ب ہے رواں روز ازل سے زندگی کا قافلہ ہورہی ہیں منزلیں سطے مرحلہ در مرحلہ دورآخر تك آبنجاب حث كاسلسله اب اس کے دمسے ہوگا دوجہاں کافیصلہ

مدح ا مام عصر (مسلس) ابل دل د کھویہ اعلانِ مه شعبان ہے ابل حق ده م جيس كاركاع فان س اہل دیں وہ ہے جوشہ کی آل رقبر بان ہے الل الفت ہے وہ حس کو دیرکاار مان ہے ا ہل غیبت جس کی نظروں میں سراقرآن ہے اہل قرآں وہ ہےجس کاغیب پرایان ہے وه جوصدول سے ہے پوشیدہ مجال ندرجاب حس كي جلوول كانبيل مكن زماني سرجواب حس کے قدروں سے ہے والبت محبت کا شباب اک قیامت بوال دے گروہ جبرے سے نقاب وه زلیخائے شرعیت کا دلی ارمان سے وسعت كنعال بهي اس كحسن برقربان ب

#### مدحِ ا ما م عصرٌ

جب ہارے ا مام آئیں کے لے کے حت کا نظام آئیں گے وارث شاه تشنه کام بی و ه تشنه کامول کے کام آئیں سے مقتدی بن کے اکیں کے عیسی اوروہ بن کرامام آئیں گے ہرشہیدنیازی خاطب ر لے کے عردوام آئیں کے صبح کک گھریں روشنی ہو گی وہ اگروقت شام آگیں ہے میکدوں کا نظام بدلے گا الے کے کو ٹر کاجام آئیں کے قلب زیرا وعلی کا آخری ۱ ر مان سے
یکل جائے توسمجو حشر کا سامان ہے
جوسلیاں ہے اُسے اِس سے مجت چاہئے
دل میں الفت ا در زباں پر سکی چت چاہئے
حکم خالت ہے تو خالت کی اطاعت چاہئے
حشق احرب تو بھراجر رسالت چاہئے
سے مہم کریں مدحت تو دنیا کس کے جیران ہے
اک قصیدہ اس کا خوداللہ کا قرآن سے
اک قصیدہ اس کا خوداللہ کا قرآن سے

ر بر بر بی برا بر بر بی تر بر برد و برای برد برد و برد و

روح زمبڑا کرے گی استقبال
وہ بصب دا ہتام آئیں سے
تبرز مبڑا پہ آنسووں کے چراغ
لے کے وہ صبح وشام آئیں گے
تصحیب سے ہم زمین والے درود
سطام آئیں سے

مرابل المرابيس المرابيس المرابل المرا

كهلهج ذوالفقا ركا قبضبه وہ یئے انتقام آئیں کے مجرموں کی بچار جب ہو گی کچھ پرانے بھی نام آئیں کے عثق کی آبرو بڑھپ نے کو سوئے دار السلام آئیں کے کهدوعهدول په مرنے والوں سے کل یہ عبدے نکام آئیں گے ان کے ممراہ بہر نصرت حق صرف اُن کے غلام آئیں سے سن کے نام ان کادل پرکہتاہے ابرسول انام آئیں سفے دور د نیاسے ظلمتیں ہوں کی جب وہ ماہ تمام آئیں گے صبح بثرب جاں پر جھائے گی کھے نکا اہل شام آئیں گے

کتاب حق میں توہرگام پرہی عیب کے چرہیے ده کا فرہیں جو د صراتے ہیں بس کفار کی ہاتیں یقین ہونے لگاہے وهیرے دهیرے اُن کے آنے کا که اب ہونے لگی ہیں ہرطرت کر وا رکی یا تیں ضرورت ہے کہ بس اب دیست زیٹراکے چرہے ہو برانی ہوکی ہیں مصرکے بازا رکی باتیں بھا ہوں میں مرے آجا یا نقشہ قب است کا جویاد آجاتی ہیں سرکارے دربار کی باتیں زمانہ ہو گیا جب سے لگا بیٹھا ہوں پر دہ سے وینهی اے کا ش سن لتیا کھی سرکار کی باتیں کہیں بھی سنتا ہوں حیب وا دی خضرا کے انسانے پر گلتاہے کہ یہ ہیں عشق کے گلز ا رکی باتیں مری نظروں میں ہے میدانِ خم اور وادی خضار میں اِن کو تھیوٹر کر کیسے کروں گا غار کی باتیں خدا شاہریان کے جدب الفت کی رامت ہے سبمجوريربين خلد كمخت ركى باتين

# باد امام عصر

کوئی کرتاہے جب بھی احرمختا رکی یا تیں تویاداً تی ہیں مجھ کو حیڈ رکر ا رکی باتیں قدم رکھتے ہیں جب بھی آگ پر ہم یا علی کہہ کر توشعلوں کی زباں سے سنتے ہیں گلزا رکی باتیں محب کے ساتھ اُن کے ۔ ذکر دشمن اس طرح آیا كهصي ايك منزل پرمول نورونا ركى باتين زہے سمت ہارے لب یہ ذکر باب حکمت ہے کریں کیوں حصور کر دروازہ کو دیوا رکی ہاتیں مقدرنے بنایاہے کلیم طور ایسانی تولا زم ب کرم کرتے رئیں دید ا رکی باتیں خدا رکھانفیں سے حسرت دیدا رزندہ ہے مزه دینے لگی ہیں اب تو ہجریار کی باتیں

خطرہ میں ہرطرف سے ہے اسلام کا وجود تعبرته بي طلع تا ريخ پر بيو د وجرسكون شراب بصصل حيات سود عبيے يزيد شام كالچسسر دور أكيا يَاوَارِتَ الْحُسَانِينُ تَنَادِيكَ كَرْبَلاً أك مصدرعلوم شيعيت تطاجو عراق اب اس كاكوشه كوشه باك مركز نفاق بهرضع اک نسادی هرشام ا فترا ق ربادیوں کی زویہ ہے روضہ شہید کا يَاوَارِثَ الْحُسَانِيُ تَنَادِيُكَ كُوْبَالًا ندر نخزان ب سارا مشرعیت کا کلستان موسکوتِ مرکبین امت کے پاساں لکھے گا کون خون سے مدمہب کی داستاں اب کوئی جان نبت پیمیشرنهیں رہا يَا وَارِثَ الْحُسَيْنِ ثَنَا دِيْكَ كُرْبَلًا

بدلی ہے ایسی عالم اسلام کی فضا ا یان کا چمن ہے نہ کر دار کی ہوا برغم ب لاعلاج تومردر ولا دوا اب مرکز نسادی بغدا د وسامره يَا وَارِثَ الْحُسَيْنِ تُنَادِيْكُ كُرْمُلًا ظلموجفا وجوركاسب ابسا سلسله دين خداب كربسلسلىس مبتلا ہوتی ہے ہریزیدی تائیدربر ملا طوفان شرك سرحد بصرة ك آچكا يَاوَادِتَ الْحُسُنَيْنِ مُنَّادِيُكَ كَرُبَلًا

الحادخوش ہے كوئى تمينى نہيں ہے اب ىغدادخوش مے كوئى كلينى نهيں ساب بدادوش م كونى صينى نهي باب اب کوئی جارہ سازنہیں آپ کے سوا يَا وَارِثَ الْحُسَايُنِ مُّنَادِيْكَ لَرُيلا كيونكرنة فلب دين وشربعيت موداغ داغ اسلام كامدينهي متانهين سراغ لتبررسول يأك بيطتا نهين جراغ ہے کون اب جوخون سے روشن کرے دیا كَيا وَارِتَ الْحُسَّايُنِ مِنَا دِيْكَ كُرِيلًا مولا كليخ صركى بياسي يالتجا د کھلا دوجلد جُلوه انوار سمصطفے ويجه جا بال مكربند مرسكف طهرب كهين توكرئير زمترا كاسلسله ماوارت الخسكين تناديك كربلا

*مشرق میں جہے کھے ہیں شیطان نے قدم* أيان كاب وقارنه كردا ركا تعرم كاغذكے بدلے مكتے ہں بازار مل قلم مربېرقدم به موت اسې سو د ا اصول کا يَاوَارِتَ الْحُسَيْنِ ثَنَادِيكَ كُرْبَكِ بےشرم ایسی استِ بے دین ہوگئی صبیے کہ مرکے قابل تلقین ہو گئی رنگین جون سے ارض فلسطین ہوگئی اور شورم که دین کوخطره نهبیں ربا يَا وَارِتَ الْحُسَّانِ ثَنَا دِيْكَ كُرْ بَلَا امت میں تاب شعلہ بیانی نہیں رہی اسلام کے لہویں روانی نہیں رہی ایاں کی زندگی ہے جوانی نہیں رہی در کا رعصر توکوسے اکبڑ کا حد صلہ يا وارت الحسين منا ديك كربلا



#### س لام

حبکه سمبرس لبول پر پنجتن کا تذکر ه مششجهت میں کیول نہومیرے سخن کا "مذ کر ہ ينجتن كا ذكر ب كب ينجتن كا تذكره سے جو بو جھو یہ ہے رب دوالمنن کا تذکر ہ زور حیدٌر اور ا خلاق بنی کی بات ہے حلهٔ سشبیر اورصلح حسنٌ کا تذکر ه حس کی سر سر فرد ہے اپنی جگہ پر انتخاب ہے زبان وحی پراس انجن کا تذکرہ را وحق میں دھوب میں مرجھا کے ہوائس کھول ہرسلماں پرہے لازم اس جین کا تذکر ہ جب کون سبنره بوایا مال باغ د سرمیں مرطرت ہونے لگا ابن حسن کا تذکر ہ

## 200 m

سراوه رسم خیبی خدانے بنایا تھا کر بلا کے کرا حسین خاک کو خاک تنفا بنا کے کرا لئر بحین سے دوں ا د اندس کے بین ہے دور ا نیائے دیں کی ضرورت کریں ا خدا سے دیں کی ضرورت کریں ا خدا سے ساخ سطے ماندم المامی ا فعالے ۔۔۔ وہ ابتدا کے سطے یہ انہا کی میں اس اس اور ترار کے سال اور ترار کی سال اور ترار کی سال کا اور ترار کی سال کی ر کھا جو ۔ میں جب گیا تعظیم کر بلا کے ا

تیرکھاکرمسکرایا ایک لمحه کو صغیب موراب آج ک اس با کبین کا تذکره دین حق ہے اک امانت زیب وشبیر کی اس کے ہرب یہ ہے بھائی بہن کا تذکرہ خشک لب بے شیرکے ماں کونظر آنے گے جب مجمی آیا کسی غنجیه و من کا منرکره قیدیں اکثریہ پوچھا کرتی تھی بنت حیینً کیول پھو کھی کیا جرم ہے ہم پر وطن کا تذکرہ ہرقدم پراس کئے ہمنے لگا نی ہے سبیل حشرتك بوتا رب تمضنه دمن كاتذكره ہے ضدا شا ہر سکوں ملاہے دل کولے کلیم کرتے ہیں غربت میں جب اک بے وطن کا تذکرہ

## سكام

کون اول براب جنا کا نہیں وفاتے سور ک این زهل سکایه را زیحر با الل ا كر طلسم كو خاك شفا نے توریح مین ساختر خربی کو دیا نام برسادا بنم اساختر خربی کو دیا نام برسادا بنیں ہے لائن سجدہ کوئی خدا سرخ نصیب بو دیایی آسان کی دسیب بو دیایی آسان سریدا کی در سیا ہو دیا ہیں ربی ہے۔ افل وہ خاک نہیں ن*ائے تحریب* بغر را بغرمانگ بهال مهرم ادانشی بخرمانگ بیال مهرم ادانشی بخرمانگ بیال مهرم ادانشی بخرسد المایک بات کرو عرض مراد مسی سوا

學

 الكلاهم"

بغیر ذکر کل می گفتگر به کر و تازیب سے عدادیت تو پیرد خون کر د فدا کے بندسے ہو و جر ضرابیر رکھو نظ نگه درن فرستندین چار سویز کر و است علی کی زیار تصریع موجد اکتاب عدوس دیں کی غلا می کے د اسطے یارد تیاه در کن بمیرسرک ۲ بر در در و و نار عشق ۱٫۱ مومی ل سه یا د د فرد است فون جرست اگر د عنو مز کر د لل کا این کمان کیائے دولت دیں اہمال میں کو نئی ہے فرزندِ خاطشہ کے سعا کے میں اور نیز خاطشہ کے میں اور نیز اور خاس کوئی دے سکانہ میں اور نیز اور نقش کی جسوار میں دہر اور نقش کی جسوار میں دہر زمیر اور نو تعشق کی جسوار میں دہر زمیر اور نو تعلق کی جسوار کی دی تعلق کی جسوار کی دی جسوار کی جسوار کی دی جسوار کی در جسوار کی در جسوار کی در جسوار کی در دی جسوار کی در جسوار

验

ما ده محمد الماب کرد. ما ب الحر ترمزارين المرابية The contract of the contract o

فرا المارية الم 一点,一点,一点,一点, المرابع المرا جر بین فرن این کران بین کرد. این بین کرد. این ک 

The state of the s La gisting ار ور المراب الم المالاين المالية المال

الم المحالية على الم ول في المرون والمحالية المحالية المح على المرابع على المرابع المابع ال a chi de de la chi de la c Le Contraction de la contracti Single Control of the Control of the

## س كلهم

الماني ت ار ال الم زمر بوتر الرب کی بی کار باز فار بوتر الرب کی بی کار باز فار بوتر مت کا اگر بورک المرود المراق ال ده ای سی نه او داره ای بیت ده ای سرفت است کا برکد ده افلاحت از ا المرسي فانه خرار الت 

د عامی ستجاد باصفایر ۱ گر کسی کی نیز سے بڑھ کے زمانے بھرس کی بنور وعائے ستجا دیاصد پر مراس سے بڑھ کے زمانے بھریں کا ایسی بر اللہ کی اس کے زمانے بھریں کی ایسی کی اس کی ایسی کی ا ففوي من الركالية من من كاكون سليق الكن الشرنها 

#### سكرم

مسی حمین کی طرف اور نه انجمن کی طرف نگاہ اپنی ہے بس روئے پنجتن کی طرف مری نظر میں ز ما نہ سیسہا نہیں سکتا کہ یہ نگاہ کے اک شاہ صف شکن کی طرف متاع ربیت لمان ہے جن کوصحے اس وہ مڑکے دیکھ نہیں سکتے ہیں وطن کی طرف تستجمی جو دھوپ میں مرحجاتے دیکھاکوئی بھول نگاه اکھ گئی زم راکے گلبدن کی طرف لبھی جوسبزہ پامال کا خیال آیا خیال موگیا اک د لبرحس کی طرف خیال آتا تھا سرور کو جب اسیری کا تود كي لين تق بي ساخة بهن كي طرف

المراب ومسال سلم الول في المراب المر

ر سرسان شکل اینی در نتواری را سرسوس سروس جائے بیاری را سین روح موس جائے بیاری را بود جناب زنيت آرادی را دیا زنیب سے زیر 

سلام

علیٰ کی گو د میں بچہ اگر پلا ہو گا تواینے وقت کا اک شاہ لا فتیٰ ہو گا دلىل غطمت حيد رب خانه كعبب كه گھربڑا ہے تو گھروا لا تھی بڑا ہوگا جوکر بلایس شردیں کے کام آیا ہے وہی زمانے کا اک روز آسراہوگا حسین دیں کے اگرشیر حت کواذن جہاد توجید کموں میں سطے سارا معرکہ ہوگا نگاه ہے رخ غازی پر دل ارزاہے على كاستيرب غيظ آگيا توكيا بوگا سكينه كبتى تقيل بحول سعاب نكهراك مراچها مرامشکیب نده لا ر با بوگا

بسی ہے دل میں مرے یا د غربت شبیر خیال اب نہیں جا تا تھی وطن کی طرن جو ہوں عروس شہا دت سے مکنا رکلیو وہ کیسے مرائے بھلا د سیکھتے دلہن کی طرف

المرام بعن مي كل و ه ه المراب المراب

#### سككم

نظرمیں جب بھی تہجی آفتا ب آیاہے خیال حسن رسالت آب آیا ہے شبیبراحگرمرسل ہے نور عین حسین جولاجواب تفااس كاجواب آياب جال اکبر هبر وسے ہوتا تھا محسو س لمِك كے جيے نبى كا شباب آياہے جدهربھی مراکئے میدان میں علی اکبر م ستم کی فوج بیں اک انقلاب آیاہے حسينُ کيجُ يا ني کي اب تو کو ئي سبيل كرن سے نورنظى كا ميا ب آيا ہے لهومين ڈوب جواکٹرتو بولاقلب حسيتن گہن میں آج مراآ نتا ب آیا ہے

نآیا یا نی تو دل کو یہ کہہ کے بہلایا علی کا سٹیر ترائی میں سور با ہوگا گریہ دل کی سدائقی کہ لوٹ آ کو چیا طانبے ماریں گے ظالم مجھے تو کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کے ام البنین روتی تھیں فرس سے لال مراکس طرح محر اہوگا

المام المام

### سركامر

اے سلامی کیا غرض اس کوکسی اکسیرے جس کونسبت ہوگئی فاک و رسشبیرے الفت شهم نے باکی خوبی تقید برسے یہ وہ دولت ہے جو باتھ آئی نہیں تد سرے دبن حق کو ہم نے سمجھا اسوہ کست بیرسے حس طرح فسرآن سمجها جاتاب تفسيرس خطِفاصِل درميانِ حق وباطل بن سي بس وه کا غذره گیا محروم جو تحریر سے اس کے ہم کر بلا جاتے ہیں جنت کے لئے لیں گے ہم جا گیرلیکن صاحبِ جا گیرسے روك عابد برنظرب يادات بيعلى اس قدر ملتی مولی تصویر سے تصویر سے

حسین بیٹھے ہیں خاموش لاش اکبڑرپر جوان بیٹے کا ہنگام خواب آیا ہے ضعیف باپ اٹھائے جواں کی لاش کلیم جہاں میں ایسا کوئی انقلاب آیا ہے؟

A STATE OF THE STA

سلامى

ادر د فار مربود باطل سے کھے۔ اس میں اور د ادر د فام عقوی الله می موت سے ۱۸ در برای می الله می ا موت می آن می ال روز ال می ال می الم زندگی مهاعش کاروش سے اسے اس وں تریم دور کا کیا گھیاں میں کے بیرے اس يرجون عرق مي المورس عيد الما المورس عيد المراد الما المورس على المورس على المورس على المورس على المورس المو پرجون عن می کار سبعل جرب بھی سے ایت جائے ہے۔ محت ال معطور اس مے کو لی ہوت سے آئے۔ بیونس کر المعطور الم الله المالية المرابع الل المرازي والمال كا وميرا المرادي وميرا د فیمنان اگر بر کرته بی امرین میروسی و بیمی میر بم بنیس ریوم کرته بی امرین صبح و بیمی میرام م بنیں سیانہ برسابی مزیدہ ہے ۔ بی ان کے رام ہی ان کے رام ہی ب

فرق خانق نے نہیں رکھا بر ائے نام بھی زورِ عابد کیوں نہ ملتا زورخیب رسیر سیرے چودہ صدیوں سے ہے دنیا سنقیب حریت وہ صدانکلی تھی جو عابدتری زسنجیر سے تيرك خطبه نے سرور بار ثابت كر ديا ظر کا شخته الط سکت ہے اِک تقریرسے وه بھی تو نے آنسووں کی دھارسے سرکرایا معرکہ جو سرنہ ہو سک کبھی شمشیر سے ماتم سجأوكا يربهى الرب اب كليم زندگی اِس قوم ک سے ماتم مشبیرسے



#### ىتىڭ م

عظمت ہے کیا رسول کی حیدرسے بوچھے حيدركاكي شرف بيسيبرك يهي کیا ابتداعلی کی ہے کیا ان کی انتہا بيت خداسے دوش پميب رسے پوچھے بیت خداس یو چھنے حیدر کا مرتب جس گھرک ہے جو بات اس گھرسے بو چھے کن کن بلندوں یہ ہیں جیگدر کے نقش یا عرش خدا سے دونش بیمیرسے پوچھئے کموں میں کیسے طے ہواجبتت کا فاصلہ صبح وہم یہ حرکے مقدر سے پوسھے ي تيغ كيس لوا تا إلى كهور سے اكرى يشيرحق كے سشير دلا ورسے يو يھئے

عازیان ۱۰ وقت کام می کورب و برج موت سا مرکد تا کام می برگھر رب و برج و المراج و ا ور نه اکر برنام قاربی سی بردر نه کام اکسته والاسیا در نه در انتها امن والاسع بهان من مرية وار ووانقهار اب زيران من المري ورية وار ووانقهار اب زیر دور الایل ورن در روسی این الایل می الایل فال کوزی کی الایلی پرالایلی کی دیم کی در الایلی کی در الا برسر علی این می می می می می می می



### س کال

ہم ہیشہ زور باطل آز ماتے ہی رہے تیرکھاتے ہی رہے اورسکراتے ہی رہے وہ ہمیشہ نہر رہ ہیرے بھاتے ہی رہے ہم ہمیشہ خوں کے دریاس نہاتے ہی دے وه لهوم اب دميدان من بهائي رسي مماسے افسانہ کی سے رخی بناتے ہی رہے الرجورانان في درآل بي عرش والے وگدابن بن کے آتے ہی رہے جزعلي كوئي نه آيا جنگ مين بېسىر مد د ورنه بيغير تو براك كو بلات بى رب مَتْ سَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَان كو مثانے كے لئے اورشپیدان وفا دنیا پیچاتے بی رہے

زخوں کے بھول خون کا مہرا برا ت عم لگتی ہے کیسی بیوہ مشترسے پوسھے كس طرح دم كلتا بعد شاب بي قلب حين ، سينه اكب سي يك طرزجایا آتی ہے کس طرح سے بنسی اس حصله كوجراً ت اصغرس ويهي بھائی کو کیسے روتے ہیں بیٹوں کو چیوڑ کر یه در دبقلب زنیب مضطب رسے ویھے لفظوں سے کیسے ہوتاہے سرکوئی معرکہ یطرز جنگ، شام کے منبرسے پوسھے بالقرائ كيس دولت عم بم كواكليم ممسنبي مارس مقدرس ويهي



ار ار ار این این از از این از كيايا بي عربي المراك ديوا و تكرك المراك الم الرسانياء و و و الرساس طرح فياد عا كو جفر سر طيار تكر كي بم تنك معطف به جر برسے سطے تر مراه ل جرار سر سطیر می است سطیر می از این می می است می است دیا میرسد این می می می می می این می 是一人。

اسعلى اصغرتهارت وصلول كاكياجواب چیدگیا نضاگلا ا ورمسکراتے ہی رہے کھ توتھا اٹھا ترائی سے نہ لاسٹہ شیر کا ورنه سرورصبح سے لاشیں اٹھاتے ہی رہے آئے اکٹربن کے میدا ں میں شبیہ مصطفے امتی اس پر مھی تلواریں چلاتے ہی رہے اس طرح توڑا جہاں میں ہم نے طوفانوں کازور آندهیول کی زوید ہم سمعیں جلاتے ہی رہے ظالموں نے بار ہاشانے کے اپنے علم ہم علم عباس کا لیکن اٹھاتے ہی رہے كياطا كي جي ابل زمانداك كليم زندگی ہم ما تم سرورے پاتے ہی رہے



#### سلامر

جب تلك دہر" میں قرآن كى زبان باقى ہے باليقيل مرحت مسهر وارجنال باقى ہے رو کی تھی مدح علیٰ کاٹ کے میٹم کی زباں کیا خرتھی ابھی قرآل کی زبال یا تی ہے اب نرسجده ب نربی بیشت بیمیر پر حسین مگه وین میں لیکن و ہ سب ساں باتی ہے م كوكيا فكركه تربت بين اندهيسرا بوگا سیستہ ایر ماتم سے دور کا نشاں باتی ہے برطرت گوسنج گی بمشکل نیمیز کی صد ۱ جب تلک دہرس آواز ا ذاں یا تی ہے ساری دنیا میں ہے شبیر کے روضہ کی تنبیر كېيى ظالم كاكوئى نام ونشان باقى ب

أن قرم كل جراب ملي مي لر مي باليراس كي يردن كي ويهار يكر سي مرحف بھی اور شرکت کر بھی ہے۔ اور شکریت کر بھی ہے۔ اور شکریت کر بھی ہے۔ العربي كالماء ويكل المراسة نهٔ دیار سے اور کی تقی ارسی اور کی تقی ارسی کی اور کی تقی ارسی کی اور کی تقی ارسی کی اور کی تقی اور الله و کرده ای این از می این ا می از می این از می ا 

و با جوال المال کی ال ارمان کی ایران کی از مال کے بیادی میں اور اور کی ایران ک محبر سے فالی اللہ بنس آئے ہے۔ اگری ہیں اور ایم اللہ بنیں آئے ہے۔ مان الرام المراب المستراد ل يت الأركارة المالية الموالية المو ي فريس المراد المرد المراد الم ي فردين ايكر و المحال المحرية

کهتا تھارن میں صبیب بن مظامبر کا جہا د ظالمو! دل میں ابھی عسب زم جواں باقی ہے دل اكبرس كل آئى ہے برچى سيكن دل لیل میں ابھی نوک سے ناں باتی ہے كوكه بي عصرك سبح بوك بي فاموش دشت میں فاطمہ زمیراکی فغاں باتی ہے تذكره اصغب رب شيركاب جارطرف تراتی ہے جاریں نک ان باق ہے نام سشبیر به جاری بی سبیلی برسو اب كمال قا فلأتشنه دال باقى ب مجس شاه سے آباد ب و نیائے کیم يين باقى تومجت كا جال باقى سے



الراز الماري مي الماري الم الرازار المرازار الم المرادة المراد الرابال المرابال المر الرياد ا الرياد ال الماري في المراد الماري المال في المراب المالي المالي

ر المراب قب المنار المن ادر الرفق المرابع المر ادر ال في دل من به ون كا مهرا ميك المراس ا الم معن راه كا در المعالم المعنى المعالم المعا المعالى التي المراد الم  TO LU

المجالی نقش کفت باکها *س کها* به ایران کها ارزی است می نون کامبره کها س کها س ارتیک نربر کار میں متون کا سجدہ دہ ب بھر میں بردہ اسریٰ کے یاریک بھر میں بردہ اسریٰ کے ایریک پیرده اسری سے بیرده اسری سے بیران باز می اضی کا جالا کہاں تہاں بیران بیران میں بیران کیا ہے بیران بیران بیران بیران بیران کیا ہے بیران کیا ہے بیران کیا ہے بیران کیا ہے بیران کیا ہ ایم کون در کا بیره به سیم کا بیره به این برد ( کار و پوکت بین بهم یاعث می در الميكور في المعلق في يكاراكها سري بنگام مسطفیٰ نے پھارا بہات ، روم اور سرصراک 

کندی کارگری کا المريد ال ب راد المراد ال الرييز، 26369 6= Control School State of the state of th S'GO

SEE

الرام المراب ال

سے مطلوم کی عراب کر مراجی رندہ ہے کر بلا اس کر میں فطعم قرم میں مطعم

فرا فرا پرسبی ج

العرف المراد عرب الدهر وشت محر بلا العرب المراد عرب الدهر وشت محر بلا المع من الله بيث كولوا كبال مهال كن من الله بيث كولوا كبال مهال سي ا کونس ای بریت بو به به مرد ان کو به ان کو به ان کو به استر مید ان کو به استر مید ان کو به استر مید ان کو به به ان کو به ان کو به کو به ان کو به ان کو به ان کو به ان کو به کو ایم کی در ایس می مدایا بهر مورد بر شرسامل دریا - سنشیب سرا دریا - سنشیب مر مرای ساس می دریا ۱۰۰۰ رسم شکر کا سجده کها *س کوی* ۱۰۰۱ رشام ۱۱۱ می سره سجده به در دفر د شت بلا اور د ارشام سرا س دردر مرسر دست بدرور مقر میرار سول کاکنبه کها س کها س مرسی مفتی میرار مول دسیه به میرارشمناخیمه به مزندان شام برب سما د ردن مع الميني لال كوزم اكما ت مها م زن مع الميني لال كوزم اكما ت مها م نزان المرابع الله ورمرا به - بنوي علاد را الم و جيتي تقى ساينه در سيجي الم مار الماري سي سي سي سيب وأكالم البين سائة اندهيراكها ت كالم وأكالم البين سائة اندهيراكها ت كالم ار منال بر مطشت میں سیجی می کودنی زر منال بر مطشت میں سیجی کی کودنی زیز مربع سست یں ۔ ب این مرائز مرحمیان کا دیکیا کہاں ہم <sup>ان</sup>

مشباب اکبر مہرد فدا بچائے کھے تے ہی دم سے بی کا شباب باتی ہے منصیب محرکا تو جا گا ا ذ ا ن اکسٹ سے مرضمیرستگر کا نواب باق ہے سكول سے سوتے سب غازيان دين خدا دلِستم میں مگرا ضطراب باتی ہے منزا رحيف كربعد حبيب واكبس يمي جہاں میں تفرفہ سیخ وسٹ ب باتی ہے تحدمیں دیتاہے ضو داغ مائم سٹ بیڑ اندهيراكيس بوجب أفتاب باق ب عزائ سرور دیں حشریں بھی کام آئی عل تمام ہوا اور توا ب باتی ہے ا بوتراب کی الفت نہیں ہے جس دل ہیں نهجانے کیسے وہ خا نہ خراب باتی ہے ہیں چورہ شافع محشر تو فکر کیا ہے گلتیم ابھی جو پرسش روز حساب باتی ہے



آگر جہاں میں کوئی آفتاب باقیہ توسمجھومعب نرہ بوتراب باتی ہے کہاں چلا سوئے مغرب لمیط بھی آخر رشید ابھی منا زولایت مآب باتی ہے كال حسن كو لا زم ب يرده أسرار اسی کئے سنب اسری جاب باقی ہے عم حسين سے توموں نے زند کی يانی كرم سے برك اب ك جاب باقى ہے کیا تھا نبت ہیم شرنے جو ہر و ز فدک وہ اک سوال تھاجس کاجواب باقی ہے منرارون آندھیاں سرسے گذر گئیں لیکن جہاں میں باغ بنی کا گلاب باتی ہے

بیرانی استراپوں نے ایک میں نے است الاش اصوابی را الی غرے در بھی لاش اصعر در المان من المان من المان من المان ال قل زیرت کر هوندگر میران میں بجب میں چادریں جینتی ابد نیا پیرادریں جینتی ابد نیا این عیس بالی می بین تیم بین می بی می بین می بین می می بین می کس کے بر میں اور اور تربیب سے میں مریز جاری کے باتی می کورے کے اس کے باتی میں کورے کے بیادی کا میں کا در کے بیادی کا میں کا در کا بیادی کا میں کا در کا بیادی کا بادی کا بیادی کا بیادی کا بیادی کا بیادی کا بیادی کا بیادی کا بیاد اُن کا کار براسط تین ۱ و روی کوشی سے میں کو اُن کا کار براسط تین ۱ و روی کوشی کے میں کو اُن کی براستی کار براس 

کوں تنائی جرار صفرات کے استیاری کی انتقال کے انتقال کی انتقال کے انتقال کی نام سنة بير وي وي المقداري تعبر بير ابني در ري كا در مري بيري توب بير ابني در ري كا در مري بيري توب بر هی مرتضی مولا برت نے کا برت کے ک الركوره ركي المعالي ال المراب بارلاه المراب بارلاه المراب بارتان المال المراب بارلاه المراب بارتان المال المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي المراب ا ار فاکر ارشه بریم کا در ایا برسی رنقاب بو رم میلام طابی از ایا برسی رنقاب با در ایر برسی کا در ایر برسی تربی برسی ا

W's المارين الماري ار ده این داد این د نه و در این کوری این میشکل منهیں خود در این میشکل منهیں من بن مار کر نفس بنی نفس می است. ایک اگر نفس بنی نفس خسارا بر المراق من المراق ال بیت خان میں نیا در ابوعیاں شکل نہیں آباد کر ابوعیاں شکل نہیں اگ ذر ۱ بو چاری در بهوسی بر را بو چاری ماصل بندگی کو اعتبار میداد. ناره استخرجوست کرا مستال مشکل بنیب

المي عالم من قو فو در بيار ده رندر رن شام ما مرسولي مي قو فو در بيار رن سري آي ما مرسولي مي مرسولي در مي ري مي المي الما من والما مي مي مي المي المواقع المي المي المواقع ال

## سكلام

صفت یرفاص ہے آل محدی زمانے میں محذبي محصتهدين محترك المسترانين کہاں شبیر سا ایثار گر ہوگا زمانے میں لٹایا بنا گھراسلام کی ستی سانیں بجهاديته نرماشوري شب شمع كوسسرور خطبی حشر تک شمع وفاکوئی زمانے میں ولوں میں تنمع عشق حیار کرا رہو روسشن يبهل شرطب دين فداسي لالكات مي بنائے تعبہ آساں ہے بنائے کو بلامشکل كرسارا كفرانا برتاب ياكفرسانيي لب دریا سے بچں کے سئے پیاسا پلط آیا كہاں عباس جبيا باوفا ہوگاز مانے ميں

المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم

#### حضرت عباس

ہُرسمت اگر اکب جمع ہے عباس ترے دیوانوں کا دراصل ہے یھی ایک اثر دنیا پہترے اصانوں کا دنیا کے تلاطم میں جب بھی آیا ہے زباں پرنا م ترا جیرایا ہے سرگر دا بوں کا جی چیوٹ کیا طوفانوں کا

## سرم

جب بھی مجھی ہونٹول پر نام آگیا حید رکا نظروں میں کھنچا منظر کعبہ کے نے در کا مولود کے لینے کو آئے ہیں سمیس مرتبی کیاا وج پیتا رہ ہے کعبہ کے مقد رکا ہم اہل جنول اس کو دیو اسکی کتے ہیں امت سے تقابل ہواور نفس تمبیت رکا انصات سے بتلاؤوہ کیسے مسلماں ہیں جومد مقابل بوم مستكل بيسسركا غیروں یہ کرے کیونکر تنفتیدمسلماں اب جب لوطاہ امت نے سرایہ بیمیشر کا انصارحسینی نے فوجوں کو بھگایا ہے وه حال تقا لا كھوں كا يىحسنى بہتركا

على اصغر زمانه رور إسم يوده صديول سے نهانے در دیھاکتنا تھارے مسکرانے بیں وہ نون انکارمیں کے بارسے ارض وسما کو تھا امسی کا رنگ ہے اب تک مشدیں کے نسانے میں دیار شام کی اریخ شاہر ہے سلمانو بنا رکھی ہے ہم نے حریت کی قیدفانیں كوني سجاً دسے پوچھے جنازہ كيسے الممتاہ جومرجا اسے بکیس کونی قیدی قید خاسنیں كليم اشكول كقطربين بهان يمت عق ك سکول ملتا نہ کیسے قلب کو انسو بہانے ہیں



سركان

کلام اگر پیرسے بوترا ب سیج ہیں جاب اپنارساتهٔ جاب اپنارساتهٔ جر تقی ہیں اُسے کی ہیں انتہاں ہے۔ جو تقی ہیں اُسے کی ہیں اُسے کی ہیں اُسے کی اُسے کی اُسے کی اُسے کی اُسے کی ا جاوليا بين ولات ا سراتواس كانام ج جاند المتخبي عدير بوتو اسے افتاب سنج عند الله الميارة عند المعند ا میں کے زور کو دیا میں کے زور کو دیا تھی زمیر کا بلنری و شق کی اک خواب تھی نیس کیے۔ نیز على كے قدموں كر تعبید اللہ نشان پائے علی جب جب نظر کے سے انگار کے ن ب - - بریم اسی کو اصل میں راہ صفی : اسی کو اصل میں راہ صفی :

كيونكرنه الط جاتا جنگاه كاكل نقية عباس کے بازوہیں اور زور ہے حیڈر کا ات فاتح خيبراب امدا دكو آحب أ شبيتراطها تے ہیں لاست علی اکبرکا بھاہ کے بیچ نے نوجوں کو ر لاڈ الا اندازعجب دیکھا مشبئر کے نشکر کا أكلفول مين حصلكتے ہيں جب اشك غم سرور نظروں سے نہ گرجاتا کیوں مرتبہ گومبر کا اجر ی نظر آتی ہے و نیا سشہ و الاکو جب دیکھتے ہیں خالی جھولاعلی اصغر کا طنة بوك خيول مي فيسب يا وتقي زنيب كي اے ظا لمومت لوٹو یہ کھے۔ سب بیمیر کا شبير كاغم كيول كررمتا نه كليم اب تك بابی ہے اسی غم سے اسلام بیمیر کا

مار رئام ہوتھی فضائل کی جرب رہیں ہے۔ اس کے واسطے ہم کے مار کی اس مار کا رہیں کا رہی کا رہیں کے دار اس میں کا رہیں کی کا رہیں کی کا رہیں کا رہیں کا رہیں کا رہیں کی کا رہیں کا رہیں کا رہیں کا رہیں کا رہیں کی کی کے کا رہیں کی کا رہیں کی کی کا رہیں کی کا رہائی کی کا رہائی کی کا رہائی کی کا رہ کی کی گئی کی گئی کی کا رہائی کی کا رہائی کی کا

فلائك ذكر كاكيا وَكريج سر بری بهان نظر کو بھی کار زواب زمین کو رفعتین بین انتخاب بردین رمین کو رفعتین بین انتخاب اللي الله تواسع بوتراب اللي الله تواسع بوتراب سر جنار رہے ہی لولا علی سے پروہ میں ۔ رہے اولا علی سے پروہ میں ۔ مراک سوال کارنده هراب می رین منور اکیول نویس من برد. منور اکیول نویس من برد. ۱۵۶ کمینے دستمن جاں کو بھی *کرتے ہیں* ہے۔ المن كودم كال إنقال المناسبة نزجس کے دل میں بو دنیا میں الفت کئیر۔ میں بو دنیا میں الفت کئیر ائسی کو ہم دل خانہ خراب منج

کوئی کہلا تا نہ اسپنے کو حرم کا خا د م سرعلی کرتے نہ اصنام سے کعبہ خالی اك نقط طوس كا جهان سراسي جس كو سيرون سال سے انبک نہیں و کھا خالی لوگ كه ديس كے كربيجان سے سارازرب مرکئ حجمت خالق سے جو دنسیا خالی اس کے ہمنے بیاباں میں ٹایاہے گھر اینے آثارسے رہ جائے نہ صحرا خالی مرجكم ال كروض مي مدينه كسوا بإك انسوس ہوا اسا بدسیت خالی سارے گھر باقی ہیں اک خانہ زیمرا کے سوا كبيساآ بادتها اوربهو كيب كبيسا خالي، ظالموں كيوں نه ديا جا ن نبى كويا ن اکی چلوسے تو ہوتا نہیں دریاخالی حب بقى كرتا بون تواجا بايساب پرترانام تيري يا دول سے نه بوگی مری د نيا خالی

## سلامر

ساقیا آج اگرره کیا کاسه خالی لگ كهدس كے كرہ ميكدہ تيرا فالي حب بھی کاسترے دروازہ یا لایا فالی شکرخان کرکسی نے بھی نہ دیکھا خالی اين كاسه كوكهول يارو بعرا يا خالى؟ آتا توخالى ب وايس نهيس جا اخالى كس طرح بيوتا بهلا باب كرم أن كا بند كميس يا سول سے بھى ہوجا اب دريافالي جكيس رندول كى تقدير ميں باره ساتى غيركمن ميكه بوحب م تو لا خالي عشق كعبهس ب مولود حرم س نفرت ؟ حيور كرم كوك يعرت بي بيناخالي

دارف جبر رکی انتول ده بھی توٹے جائی گئی ہوئے کے باتھ کے باتھ

Entre of the second of the sec

کرتے ہیں ذکر و فااہلِ جناکے سامنے ہم جراع این کیلاتے ہیں ہوائے سامنے كب تلك بم إلته يعيلات كدا سكرماس شکرخانق آگئے مشکل کنٹا سے ساسے چور کرچیدر کو بینچ تصطفی سے ساسے چوردروازه سے جاتے ہیں ضرائے ساسے سائے قران ہے اور بند ا تھیں ہو گئیں كيا و بنى جائيں گے يہ ظالم ضرا کے سامنے بھکتے ہیں کیبہ کے آگے ا <sub>در ن</sub>ہیں اثنا مثعور جگتاب کیمہ مرے قبلہ ناکے ریاسے وارثِ دینِ خداسہ جانِ مولو دِحرم ہوگاظا ہراس کئے بیتِ خدا کے سامنے کافتیٰ کلاعلی کاسکیف کلا ذوالفقار بھر پڑھیں گے ضرتِ جبرلی آکے سامنے دیچولینا آکے اُس دن تم بھی یاروکس طرح جھکتا ہے کعبہ مرے قب لہ نما کے سامنے

عند الانتي عند الانام حاضر المانام من المانام من المانام Continue to your the your the

سملح

آکے دیکھو دلبرسٹیر خداکے سامنے د کیمتا ہول کون رکتاہے فضاکے سامنے آج کے جبرل کے شہیر پر باقی ہیں نشاں المستح مقالك دن خير كشاك سامن ابھی ہے موجود کوئی وارث تینے علی ب اگرشک دیکھ لینائم بھی آکے سامنے نیام سیحس دن بھالے گا دہ حق کی ذوالفقار مسراطن سے جیسے پتے ہوں ہوا کے سامنے شرق سے اغرب بھیلے گامشیت کا نظام سب فنا ہوجائیں گے دین خد اکے سامنے اس طرح لہرائ گا دین میں سبر کا علم جيه كل الهرار إلق مصطفى كسامن

#### سَلَامرُ

#### كربلا كساحن

كياكوني تشميرك كااس جذب ولا كے سامنے ہم ہبیشہ مسکراتے ہیں قضب کے سلمنے ہم کھڑے رہتے ناکیو تکر ہر بلاکے سامنے مربلاب وزن ہے اک کربلاکے سامنے ہم ناز عشق یوں تیروں میں کرتے ہیں ا دا خود قضا جك جاتى ہے اپنى اداكے سامنے سخت پرآجاتے ہیں اہل ریاکے بھی قدم بوریہ حکتا ہے لین بے ریا کے سامنے سرکٹاتے بھی ہیں ہم اور سر بھکاتے بھی ہیں ہم وہ جفاکے سامنے اور یہ و فاکے سامنے چھوڑ کرانے عریضہ کو ذرا بتلائیے کون ہوں کھہراہے طوفا ن بلاکے سامنے



و مرائی و داری

Significant de la constant de la con المنتخ رئة المنتخاري بيني بيني المنتخاري المنتخاري بيني المنتخاري بيني المنتخاري بيني المنتخاري المنتخار المنتخاري ا in the distriction of the second of the seco ور از بی او بی از در ای از در المراسان المال المراسان المراس distribution of the second وروازه و المحرار المحرر المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرر II The state of th

المنها ال من نوم من سرجن ولك تفي تحديد إلى المعالم المع المناس ال على حب دم ترى مى نبت المعرب دم المنافع المناف ielle - con control of المرسي را و يوسي و يوسي



مين کے بيں اندھی پين کے بيں بيت کے کالبوں نے باندھی پين المعالة للمترات المالة الم ور استان الماري الموادي المواد من المحالية المراب ال و المالية الما المناح المناسبة الاسم المسلس ودول سنس سرودول سنس سرودول Lets in which is their in

دیکھی کہاں کسی نے اس شان کی تیا مت سجده میں ہو نا زی - ہوجائے سردویا رہ شمشيرا بن ملجم وه ظلم در ساح کئ ہے روٰتی رہے گی جس پر تا حشرساری دنیا کہرام ہے فضا میں روتے ہیں عرش والے مسجدے آرہے ہیں اب گھرکی سمت مولا یہ کہہ کے دوستوں کو واپس کیا حسن نے اب بیٹیاں کریں گی بابائے غمیں نوصہ انسوس اېل د نيا آوا زسستن نړائيس اور لائیں قسید کرکے بے یردہ اہل کوفہ فریاد کررہا تھا با باسے فلبِ زینب میں آپ کی ہوں بیٹی یہ آپ کاہے کو فہ کوئی ہیں ہے بابا عباس ہیں نہ آکبر بیٹی تھاری بابا بانکل ہے بے سہارا بھائی کا فرق جس پرفسسران پڑھ رہاہے نظروں کے سامنے ہے میرے وہ نوک نیزہ

# المراب ال

كوفه مين أك قيامت هوكس طرح نه بريا جب مرتضی کے خوں سے رنگین ہومصلی ظالم نے مرتضیٰ پراًس وقت طلم ڈو ھا یا جب كرر إلى تقابنده أين ضدا كالسجد ه الشركا فبيب ، الشربي كا سنده الشرجي كاروزه الشربي كاستجده پیلے سنی جہاں نے صورتِ اذانِ حیڈر اب سن رہی ہے دنیاروح الایس کانوحہ تربت میں رورہے ہیں بھائی کو اپنے احر اورخاک اڑارہی ہیں مرقد میں اپنے زمبرا عاموش کیوں نہ ہوتے سارے چراغ مسجد جس وقت بجدرهی موشم چا ت مولا

## سلام ونوصر

رني شرين د خرّ شاه لا فقِ زیمبیت كُون مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ برد المرابع ال المرابع يه على يش يمر و عمل زيمين Sils Conjugate وه فقط يتراايك على المتعالى على المتعالى المتعال دين اللهم كى بنام يقيميون تخليب فيرار كالمرعاس تقرين والمنافقة المنافقة ال كارايال كي ابتدا كري E. Silver المُحْدِّدُ اللهُ جي. چينجي جي الم و هي د ين يس تا ي زمرا تام بیمت پزیر سام نها نوراریانو نیمومارید. زراریان من تير ش مسين يريد لانام Children San Jan San J قسن ويكيس قي متيس لاكول ين المالية

سوچا تقاکب کسی نے بابا کی ہو حکومت اور بھرز مانہ دیکھے اولا دکا تا سٹ راضی رضائے حق پر ہر طال میں ہے زئیٹ یہ آج کا ہے کو فہ وہ کل کا تھا مربہ نے رنیٹ پہ آگئی تھی آفت کے لیمرایسی دل میں تھا وا علیالب پر تھا وا حیینا

د بیمر بیمی کرد درین بین تو نظر است بین بی که در این کرد در این کار در بین بین مفلس کی کهای که این که در مورد در مفلس کی کهای که که در که در مورد که مورد که

## مرشيه شهادت امام حسيرع

مألك سلطنت صبيرو نثجاعت تتفحسين عارب دبدبرعزم شهادت تصحسين وارث عظمت سركاررسالت تصحسين جان زسرًا و على نا زمشيت في حسين حیف جس کا کوئی کوئین میں شانی نہ ملا زرشمشیرستم اس کو بھی یا نی نه ملا بول توسربكيس ومضطركا سهارا تصحسين ساراعا لم تقا مريض اور مسيحا تصحسينًا درد تنهائی آدم کا مند ۱ و انتظامین عصرکے وقت مگر بکیس و تنہا تھے حسین ہر ستگر تھا نے ظلم کا ڈھانے والا ا ورنه تقا کو ئی بھی سکیس کا بچائے والا

از الماران ال

بان وه سکیسے دم تث نه ویا ن ما سنگے حب کی گرٌ د ن پہ چلے تنی تو یا نی ا کے كون بتلاك كركيا ثان زيرًا كانقا ما ل خاك برمبيمي تقى اورضعت سے جيرہ تھا بڈھا ل ب تھے یوں خشک کہ باقی ندر می تاب مقال بکیسی شاہ کی کرتی تھی اگر کو ٹی سوال عالم سكته مين شبيركي سنب اني تقي فاطمة خلد سے كھبر ا كے بكل آئى تھى کانیتی تھی یہ زمیں عرش بھی تھراتا تھا شمرشمشیرستم اس طرح حیکا تا تھا ذحياكر المقاظ لم نه ترسس كها القا يرده خيم كاجو الخفتا تقاتو گرجا تاتفا ببرسشبیر قیامت کی گھڑی جب آئی یا علی کہتی ہو کی وشت میں زنیم آئی شمرشمشیرستم اے کے سرابانے آیا عرش بلنے لگا بیس بیستم وہ ڈ ھایا

باك وه وقت كرجب عقر تر شمشير حسيري مندے تھا فاطمہ کا نور عین دىشت مىں گونج رہے تھے کسی غمخوا رہے بین اب توحبتت میں کھی ممکن نہیں ماں کیلئے چین ستمر کھیے سوچ کہاں تیری جفا پہنچی ہے فاطمة فلدسے مسربیتی آ بہجی ہے كوئى باقى نہیں سستید كا سچانے والا طبتی رہتی سے نہیں کو ئی اٹھا نے والا آفتیں لاکھ ہوں کوئی نہیں آنے والا نہیں مقتل ہیں کوئی بربھی بتانے والا ظالموخاک ہے جو دھوپ میں افتا دہ ہے یہ تھارے ہی پمیے سے کا جی زادہ ہے فاک برگر کے ہوئے اس طرح بیبوش حسین لب بھی ملتے نہیں ہوں ہو گئے خا موش حسیق كرك اس سارے زمات كو فراموش حسيري ماں کے نالوں یہ ہوں جیسے ہمہ تن گوش حسین ا

نوحه

يربوت المام سياد

مونواتم كرواور فاكر الإا رب برب وجی بن تاریک و جهانی زیرج برب برب درجی بن تاریک و بینا الاس المناسبة الموت كوكي شمع والمالم رجار ارکیا ال مزاد کا پیدر ارکیا ال مزاد کا فيعنب والع بوعقيد بي الما نه فروه برگام به کرتاره این ا بنی مروه برگام به کرتاره کریاد بری روا د ننگ کویز را کریز د کاروا و لا د ننگ کویز را مستاری مناور می سهد دکه بھیاری مناور دوباره مناور کھیاں کو دوباره منادکی در کھیاں کو دوباره منادکی دوبارد دوبارد منادکی دوبارد دوبارد

غرق خول ہوگیا اس طسسرے بنی کا جا یا شام سے پہلے زمانے میں اندھیرا جیا یا ذ بح يول فاطمهٔ كا زنيتِ آغِرسشس ہو ا د فعتاً حبرِ فلک شرم سے رو پوسٹس ہوا گردن شاه په يول خخبسر سيد ۱ د چلا د مي د کھتے کونين کا نقث بدلا ہوگیا عالم بالا میں بھی اک حشربیا سرمکک رونا بو ا جانب مقتل دوارا آل احدّیه مصیبت کی وه ساعت آئی حشرے سیلے زمانے میں قیامت آئی یوں گرا دوش پمیسے کا مکیں مقتل میں د نوحہ پڑھنے گئے جبریل ایں مقتل ہیں مسطرح كو في نظراً تا كهين مقتل بين روح زہرًا کے سواکو نی نہیں مقتل میں کہتی ہے بہر مدد آؤ دہائی بایا لٹ گئی دشت میں کل میری کما ئی با با

مرار کو بید و قرار غیری استان مراسی ما بوت المحراب عبولا و زيد فاطر الم ما بوت المحر المحرار ا مرافر محرف المرافق ا معت میں الکر رہے وہا ہے۔ من بن الله المال ا مس سيدي محدث برل رسي بين 

رولاد بیت کو تما ریخ روارو جو بین بین اس کی و براد بینتم میں بین اس کی گروند بینت بین دار د نوی کی دارد ب به بوتو اولا دینی کونه سی بهوتو اولا دینی کونه مناور مناور سے ہے گریہ کال دوں ہو مناور سے اسے کا اسے کا است المرق دستا وزطر کری بي تنهير اک کھرکوا مرا و کوائي برائر المحالي المائي المائر المواجع المائر المواجع المائر المائر المائر المائر المائر المائر المائر المائر الم 



ترون المراب الم

هی وی بین بین کندری مواد ا هی وی بین ایس در بین مال مطالعاً ا مي عادل من المحاول من من المالي فرود می اور کی اور استان ا رس جی نوان اور سی اور س ور مراعان المان ال الماري ال مياري و مياري اندان المراد الم الرازي الماري الماري الماري الماري الماري الماري المالم في المرابع الم من المعالم الم

الروه المرازي The state of the s



باین را در وی از مران می این از مران می این از مران می این این از مران می این از مران می این می این می این می می از در در این می الفراد و فراد المواد ا المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر المراز ا

سم رسب شام وسحب رموعن سرگھری کب یہ تقا ذکر کر بلا تھر بھی حِق عَم نہ کریا ہے اور منطحة بي باجيتم كرياں الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع يعم سشبيرس أك ابياغي عر بھرروٹ بشریکن ہے کم کیول نه تشرمنده اواینی جشم نم ره گئے سب گھٹ کے ارمال الو د اع الوداع الوداع الوداع الوداع كيفيت دل كى تباسكة نهيس وط كنيس دل كى سناكت نهيس تعريبي تيراعب علاسكتنهن اس دل مضطرك ارمان الوداع الوواع الوداع الوداع الوداع

# الريادراع الودرع

اے شہ ذیقدر و ذیشاں الوداع ا سے امیر باغ رضواں الو داع اس اساس ملك اياب الوداع اے عزا داروں کے دہاں الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع اے صفات حق کے مظیرالوداع اے دل و جان میسٹ رالوداع اب سکون قلب حید او داع فاطمهٔ کے راحت جاں الود اع الوداع الوداع الوداع الوواع

كيول نه إس غم سے كليجه بهودونيم تيرے جانے سے بهوا كل گھريتيم بهوگئی اندھير دنيائے ڪليم رونق شام غسرياں الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع

ومرم به نام بی این برد ترکید می این این برد در مرم برد در مرم برد ترکید می این برد ترکید می این این برد ترکید می این برد ترکی المان المان

تیراغم ہے رہبر را و صواب وراغ ما تم ولَ بيرشل آفتا ب ذكرتيرا دين احدً كاستباب اے حیات نوع انساں الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع مرطرت جيايا باك نون ومراس ول سے پڑمردہ تو چہرہ ہے ا داس بن ترے کوئی نہیں جینے کی آس اے سکون قلب ایاں الو داع الوداع الوداع الوداع الوداع تیرے غم کوحق نے بخشاہے کمال طرطتا جاتا ہے سدااس کا جلال حشر کک مکن نہیں اس کا زوال اس كامالك سے تمہا ب الوداع الوداع الوداع الوداع الوداع



## جشن جهار ده معصومين

جس کی نظروں میں جال احمد مختا رہے اس کو حاصل عرش پر انشر کا دیدا رہے مهرخالت کا مرتع احب شدمنتا رہے تهرخان کا نونه حید رکر ۱ رسب حيدركرا رب نقش حب ال مصطفا فاطمه عکس جال احت سهد مختا رہے صلح شبرکات دیتی کیوں نہ باطل کا گلا حب کو کہتے ہیں قلم یہ صلح کی تلوا رہے كربلاس ملتاب فردوس كا يو ب سلسله جوبیاں بے سرہے وہ فردوس کا سروا رہے خطبُه عابرسے گو شجے کیوں نہ ایوان ستم ذوالفقا رحیدری کی یہ بھی اک جھنکارہے

ا ہل عصمت ہوتے ہیں کس شان کے کردارساز اس کا شا ہر زنیب وعبا س<sup>م</sup> کا کر دارہے

MC

المرابع المراب

حس کو مالک نے بنایا با قسر علم نبی وه سلام احمر مرسل کا تھی حقد ار ہے اس طرح صا و ق نے بانٹی دولت علم و کمال یہ ہے جفرا ور دنسیا مدح پر تیارہے اسي موسى كويد بيضاكي حاجت كيه نهين حیں کے دم سے قیدخا نہ مطلع ا نوار ہے وصونط ما ہوں کس طرفت ہے قبرامون رشید بان نگا ہوں میں غرب طوس کا در بارہے اس طرح کھائی سیاست نے امامت سے شکست مبطی دینے کے لئے مامون بھی تیا ر ہے رینگتی ہے خاک پرہر حاکم ظالم کی فوج ساسار پرس نقی کا نشکر جر ۱ رہے تحطباران بهمين اويل قرآن بهمين اس جہاں کو بھیرا مام عسکری درکا رہے ابتداسے انتہا تک ہے محت مد کاجال راز ہستی بس اسی اک نام کی تکرا رہے

شام کے دربارمیں وہ اس کا انداز خطاب
صاحب نیج البلاغہ حس پہنو د قربان ہے
ہوئے حورت اس نے کل عالم کوحیاں کر دیا
اس کی قربانی دلیل عظمت انسان ہے
جومحافظ دیں کا تھا اس نے بچایا ہے اسے
گردن دین خدا پراس کا بیا حسان ہے
مردن دین خدا پراس کا بیا حسان ہے



#### مدحِ ثانی زمبراع

مخصر نفظوں میں یہ نبت علیٰ کی شان ہے چیدر کرا رکا ول فاطمت کی جان ہے زندگي تاني زهرًا كايه عنوان ب جوكها قرآن م اور جوكياايا ن سب درمیال لاشوں کے وہ صبروسکوں کامعجزہ آسال کا ہر ملک اس شان پرحیران ہے خب كوكتے سفے اسيري سارے ارباب م درخقیت فتح شبیری کا اک اعلان ہے مقصد شبیر کو بول آس نے زندہ کو ویا اس کے وم سے قالب دین ضرایس جان ہے شام کے درباریں دیکھایہ زنیٹ کا جہاد رسيول ميں إتھ ہيں اور باتھ میں میدان ہے

رضوان جو در زی ہے تو جبریل ہے دربان افلاک پر رہتے ہیں غلا ما ن خب ریجہ جب يەنقىس مسلمان توسب لوگ تھے كافر كس طرح مسلمال كو ہوعرفا ن خديج وه سارے مسلمان جوہیں منکر عسمراں صد شکر که می وه مجمی مسلما ن ضدیج اولا د کے ہاتھوں میں ہے جنت کی حکومت دستھے تو کوئی سسر صرِ امکا نِ ضریحہ ایاں کا جومحرسے وہ سے نفس ہمیر عصمت کا جو پیکرہے وہ ہے جان ضریح ہے فائہ احریں جوسب حیثم کو شر تاریخ میں متاہے، بعنو ا ن خب دیج ہیں بھول ا مامت کے توعصمت کے ہیں عنچے سرسنرنه بوكيے گلستا ن ضريخ مانا کرمسلماں نے بہت لوٹ کے کھایا فردوس میں محفوظ ہے ساما ن خدیج

## حضرت ضريخة الكبرمي

بے وجہ تہیں و ہر میں یاسٹ ان ضریح السُّرو بيمير كوب عسب دفان خديج ا بي سارك سلانون سے اسلام بين سابق ایان کی نبیا دہے ایپ ان ضریجہ گردن بیمسلماں کی ہے اسلام کا احسان اسلام کی گرون یہ ہے احسا ن ضدیجہ خان کی نظر میں ہیں منز ل کو تر اسے صلِّ علی و سعتِ دا ما نِ خدیجٌ ا خاموش ہوکوٹر توہے قرآن کا سورہ برجائ جرخالت توب قرآن ضريج رہتے سکتے ہمیٹر بھی خدیج کے مکان میں اس رشته سے جبریل ستھے در با ن خدیج م

### مدح ثانی زهراء

اگرصفات علی کاب آئینه زنیت توصاف كيئ ب مدوح كبريا زنيب ضرانے اس کوبنایاہے بای کی زنیت اس اک جہت سے ونیاسے اوازنیا وه ابتدا که نهیں جس کی انتہا کو پی کمال صبر کی ہے ایسی ابتداز نیب سی حسین نه تھا اس کا آسرا کوئی مرح تقى سارك كمران كاترازنيب کیاحسین کو قربان ر وز عاشوره صدودِ كرب وكلامين تقى فاطمهُ زرنيبُ دیارکوفرمیں اس شان سے دیا خطبہ كه جيسے وقت كى ہوا پنے مرتضىٰ زنيب

ازواج سے آباد تھاگھ۔ رخیر بشرکا
باتی ہے گرفسل بر نیضان خدریج
آتے ہے یہاں احرِ مرسل سحروشام
دیکھو تو ذرا ر فعت ایوان فدیج
ہے عثق پیمیر تو روایات کو چھوڑو
دنیا کے لئے ہے یہی فسر مان فدیج
مرنے پہ بھی ہوتا رہا کر دا رکا چر چا
مرنے پہ بھی ہوتا رہا کر دا رکا چر چا
یہ شان فدیج سے نقط شان فدیج



عكمداركربلا ي نغمب عبي وسي كامريا عبا-المريد المريد المري مُنْفُرُ الفَاظِ مِينَ وَهُ بِي وَهُ الفَاظِ مِينَ وَهُ بِي وَفَاهِكِ. - الفَاظِ مِينَ وَهُ بِي وَفَاهِكِ. ره مراک لفظیم کاربیر عاب رم میں ام البین کی رمیم درم میں رمیم طر را کی مر عاصک باليقيل أس صطفاع رتضي عب شیر جس کو سکتے ہیں شر سیر میر مقد ع

لہومیں ڈوب کے اسلام کو بچایا ہے سفينه دين فدام تونافدا زاينب ىگانى آئھەسے يوں خاك تربت شبير<sup>4</sup> جهاں کو دے گئی اک نسخہ شفا زنیٹ کھانسی شان سے کی ابتدائے سم عزا رسے گاتا ہرا ہرا ب پرسلسلہ زنیٹ سرانقلاب أسى پرے گامزن ابتك بكالاتوني جوجين كاراستهذين تام تصر تم خامشی میں دو ب گیا ترب بیان کا تھاایسا دید ہرزنیٹ مطاسكانه ترب خاندان كو طلم يزيد گرېزيد کو تونے مطا ديا زينې



ایک خارمی المط در این وی زید المح المرابع المراب جر المعادل الم معادل المعادل ا المن الملام المراب المر المن الملام الرحالات براما بزاره الماس فالمرابع والمرابع وال فارا يمار لا و المحران و معرفي

#### فطعه

پول دل کوم دلائ شد لا فتی بیند جسید مریض غم کو ہو خاک شفا پسند خاکس خفن الراکے جولے آئے جسی وشام ہم بوترا بیول کومیاس وہ ہوا بیند

مفرسِ بیر بیں دبنِ غر<sub>ا</sub> ہیں۔ سر مران الراعاء على المراعاء على الم الما كان مي الري الري المراعة البيالانام كالمراس كالرماعة وسي فول کے دریاری کا مریاعی مزمر اسلامی کا دریار جستی میں مر من بول المام من الما مرطرت مع آن به آور زی con le // ان م روض الم المان على المان الم القام روض بر دنیر این سیکان می برد می يعن سب م<sup>ن ب</sup> بين خاجمت روا <sup>عيم</sup>.

ميدان مين آيامونس وعمخوار كي طرح برحم المفأيا فوج كيسردار كي طرح تیور د کھائے حیڈر کر ا رکی طرح بازوكائے حفہ رطياري طرح شبيرنے جو نوج كا سقاب إليا زمرًانے کے کےساییں بیابالیا بكلابسوك رزم عجب آن بان سے مشكيره باندحالشكرشدك نشان حله کیا و ه حیدر و جعفر کی شان سے كمراك فوج مث كئ خود درميان س دريا په جائے فتح کا سکه جا د يا هرمشکل حیات کو یا نی سب و یا عیاس کے جاد کا مکن نہیں جواب جرأت مي بيمثال شجاعت مي انخاب يول لشكريز يرلعيس سيكيا خطاب الشرآج مجه كوبنائ كاكامياب رمسه س) مرسر سر علن اركوبلا

روح کمال احر مختار ہے و فا حسن وجال حيدركرارسي و فا مجوب خاص ایز د غفار سے وفا انسانیت کی نسل کا معیارے وفا کہتا ہوں صاف میٹم تمار کی طرح موبا و قاتو شه کے علدار کی طرح عباس سركمال سيادت سے قرب عباس مبر فرمیب سیاست کامے قبیب عباس مراداك بلاغت كالبحطيب عباس مبرد فائے ا مامت کا بے قبیب يرحب وفاك عهد بيتسيار ہوكيا میدان میں آکے حیدر کر ار ہو گیا

اُس کے اکبٹر کی اواں آج للگر کونجتی ہے کیاکوئی ٔ داعی توحید بھی ہو گا کا فیر كلمه يرسض سے مسلمان نہيں ہوتاكو كى کرتے ہیں گتنے ہی ا سلام کا دعویٰ کا فر ابوسفیان کے ارہے میں زیاں کھلتی نہیں اس کو کچھ کہتے نہیں جو تھا سرا یا کا فر لعبت بإشم بالملك كي آوا زمسنو وم كا ذكرب كيا جب هي خليفه كا فه طور مدحت برہے مصروت مناجات فلیم دل ارزاب کر ہوجائے نہ دنیا کا فر



باقرعلى خلف جفرصاد ق و ١ رث كب زمانے ميں كو فئ ہوتاہے سياكا فر اس کے اک لال کو کتاہے زمانہ کا ُظمِر وهسب موسائا تومنين بوتاسب موسى كأفر امس کے امیا اس کی علامت ہے رضا کا دربار جهال آجائ توکرلیتا ہے سحب دہ کافر · اس کے کر دار کا اعلان سے تقوائے تقی اورښې پوتا کو تی صاحب تقوی کافر نفس ہے اُس کا نقی اورسرا پاہتے سٹ کون اِس نسل کے مورث کو کیے گاکا فر اس كا فرزندجب آئے گاالٹ كريرده مپرزمانے میں کوئی رہ نہ سکے گا کا فر مردرباريرا علان كيا زينبسن ابوطالب نہیں۔ ہے آل امیّہ کا فر امس کا پر تا تھا علمدا رہشہ دیں عباس کے ية ا بوجن كا عليدا روه كبيها كا فير

فخرسے کتے ہیں اپنے کو سوا د اعظم ان میں جو کفر کرے گا وہ ہے کا لا کا فر كفركى تجث ناجيط وتوعنيت بيي ورنه تبلائيں سے ہم كون ب كيسا كا فر حب كي اولا د بول اسلام مي چوده معصوم وه بھی کا فر ہو تو ہو جائیں سے چودہ کا فر كون جانے كريميير كو ضرورت كياتھي عقدمسلم كا بورير سف سكَّ صيغه كا فر جس كي ودي كا بلا باني اسلام ب وه مجى كافرى توب سارا زمان كافر كل ايان سيسر ہوتا توكيے ہوتا پاکنے والا مقدرے جو ہوتا کافر اس کے بوتے ہی زمانے برصین اورس بيت سردار جال ادر دا دا كا فر اک علی نفس نبی ایک علیٰ ہے سجاد اس كابياكون كافرى : يوما كافر

## محسن اسلام – واولاد

حیفت اس کوبھی سمجھنے لگی دنیا کا فر حس کے رشتول میں نہیں کو نی بھی رشتہ کافر حب کو بھی چاہے بنا دیتاہے ملا کا فر سے ہے کا فرکو نظر آت ہے و نیا کا فر نسل ده حسُ میں ناہوباپ نه دا دا کا فر غیرمکن ہے کہ ہواس کا خلاصہ کافیر اب تو کا فر بھی ہے اس دور میں اندھا کا کر كل ايال نظراً تا ب سرايا كافر بت پرستوں کومسلما ن سیمجنے والے خاکتیجیں کے مسلمان ہے کیا گیا کا فر اكقيامت بكرون كفركها المسلم ا در زجہ خانہ ہوجس کے لئے گعبہ ہ کا فر آئی صدائے غیب کہ شیار نوج کیں عباس دن میں آگئے اب خیرت نہیں فوج ل میں تھا یہ شور ضدا کا جلال ہے جبر لی کا نیٹے تھے کہ چیڈر کا لال ہے

مرک می برا بو قر بیر مرد ایمان ایران ایرا

توارجاب نرمجه باتف رجاب بس اک دعائے نست علی ساتھ جاہئے عباس باو فاکی او ائی عجیب سے ياس كى نشكرون يرحرهاني عجيب فرجول کی اک بشرسے د یا بی عجیب ہے میدان سے صفول کی صفات عیب ب ظالم كولا تقرآيا نه يجھ ياس كے سوا دریایاب کوئی نہیں عباس کے سوا مانا بحل سكايذ ببها در كاحصب لم ادر بوسكانة توت بازوكا فيصله سکن کسی سے رک ناسکاحی کاراستہ ا تبک ہے رن میں ابن علیٰ کا یہ د بد ہم

میداں کی ہے صداکہ یمردِ دلیرہے آ وا ز دے رہی ہے ترا ئی کہ شیرہے الٹی علی کے لال نے جس وقت آسیں تقراگیا فلک تو لرزنے گئی زمیں



Secondary &

التماس موره فاتحربرائ ايصال ثواب سيدوس حيدررضازيدي ابن سيدسين احمزبيري هها

بَيْلِ سَيْلِ وَكِيْلِي الْمُوالِيِّي الْمُوالِيِّي الْمُوالِيلِي الْمُوالِيِّي الْمُوالِيِّي الْمُوالِيلِي اللَّهِ الْمُوالِيلِي اللَّهِ الْمُوالِيلِي اللَّهِ الْمُوالِيلِي اللَّهِ الْمُوالِيلِي اللَّهِ اللَّهِيلِي اللَّهِ اللل



کتابوں کی لسٹ ڈی وی ڈی کور کی پشت پر ملاحضہ فر مائیں۔ خصوصی تعاون: ججۃالاسلام سیر نو بہار رضا نفوی (فاضل شہرہاریان)

سگ در بتول : سیرعلی قنبر زیدی . سیرعلی حیدرزیدی التماس سوره فاتحه برائے ایصال ثواب سیدوسی حیدررضازیدی ابنِ سید سین احمدزیدی (مرم)

DI GITAL



Shia Media Source info@shianeali.com www.ShianeAli.com





LAY 912110 ياصاحب الومان ادركي



نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گتب (ار دو DVD)

اله يجينل اسلامي لائبربري -

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com